



ئَجُ تَجْرِ بات کی روشنی میں

#### مجر عناوین ہے

تقريظ -----

ا پیخ حج کومقبول کیسے بنا نمیں؟ ------

سفر حج ایک آسان سفر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فج كامقصد ..... ١٦

ایک مثال ۱۷ -----

نیت کے ساتھ تدبیر ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عقل مندآ دمی ہر کام سوچ کر کیا کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ١٩

نمازالله کی یاد کے لیے ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ۴۰

حج میں جانے سے پہلے کے کام .....

دعوت کھانے میں وقت ضائع نہ کریں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵

جانے سے ایک روزیہلے ۔۔۔۔۔۔۔

فون کرنے والوں کی زیادتی

احرام کہاں ہے پہنیں؟ -----

گھر سے نکلتے وقت کھاناساتھ لے لیں ۔۔۔۔۔۔۔ ۳۱

مج تجربات کی روشی میں



حج تجربات کی روشنی میں



كتاب كانام: حج تجربات كي روشني ميس

ازافادات : حضرت حاجي شكيل احمرصاحب مدخله العالى

جع وترتيب : خدام حضرت والامد ظله العالى

لىعِاول : ايك بَرار <u>١٠٠٥</u>ء

بع دوم : تین ہزار **۲۰۰۲**ء

قبعِ سوم : دو ہزار **نن ب**اء

یع چهارم : ایک ہزار ۱<mark>۱۰۲</mark>ء نام

اشر : حرا پبلی کیشن، پنویل ممبئی، انڈیا۔





اداره اسلامیات، محمیلی روڈ ممبئی۔ فون: 2435243-022

| MAXAM | قجر بات کاروشن میں جج تجربار<br>*********************************** |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ۵۷    | حج میں جھگڑے سے بچنے کا حکم                                         |
| ۵۸    | کی مفید مشورے                                                       |
| 41    | لا یعنی کاایک اورموقع                                               |
| 45    | ول کس کے لیے ہے؟                                                    |
| 41    | مکہ کرمہ پنج کرسب سے پہلے کیا کریں؟                                 |
| ٨٢    | طواف کس طرح کریں؟                                                   |
| 49    | حرم میں ملا قات کی جگہ تعین کر لیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| ۷.    | حجراسودكابوسه                                                       |
| ۷١    | حج میں عقل کو دخل نہیں                                              |
| ۳2    | اسلام درحقیقت نام ہے مان لینے کا                                    |
| ۷٣    | ایک انهم نکته                                                       |
| ۷۵    | بهاراحال                                                            |
| ۷۲    | طواف کرتے ہوئے کیا پڑھیں؟                                           |
| ۷٦    | طواف کے دوران میرامعمول                                             |
| ΔI    | دوران طواف كعبة الله كود كيضة كاحكم                                 |
| ٨١    | شکایتوں سے گریز کریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |

| 2         | جہازی بکنگ کےوقت کھانے کی تفصیل کھوادیں۔۔۔        |
|-----------|---------------------------------------------------|
| ٣٢        | ہوائی اڑے پر کیا کرنا ہے؟                         |
| ۳۴        | جهاز میں احتیاط کی باتیں                          |
| ٣٧        | احرام کی نیت کب کریں؟                             |
| ٣٨        | جہاز میں ساتھی کے بچھڑنے پر پریشان نہ ہوں         |
| ٣9        | ایک ضروری مسکلے کی وضاحت                          |
| ٣٢        | هج میں عورتوں کا برقع کیسا ہو؟                    |
| ٣٣        | ایک ضروری تنبیه                                   |
| المالم    | في كامقصد                                         |
| ra        | مقبول حج كى علامت                                 |
| <u>مر</u> | نیکیوں کی بر بادی کاایک بڑاذریعہ                  |
| 4         | نجات كاراسته                                      |
| ۵٠        | الله پاک کامنگایا مواسامان                        |
| ٥٢        | يادر کفيس! هج ميں اعمال پرمهریں لگتی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۳        | کیا تقویٰ آپ کے سامان کی فہرست میں شامل ہے؟       |
| ۵۵        | تقوى كسے كہتے ہيں؟                                |



| ***** | قح قجربات کاروشن میں قعم تجربات کاروشن میں قبیر بار استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا استعمال کا است<br>معلق میں مقابلہ میں |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99    | جے کے پانچ دن                                                                                                                                                             |
| ۴۴    | ایثاروهم در دی                                                                                                                                                            |
| 1+4   | منی،عرفات اور مزدلفه میں قیام                                                                                                                                             |
| 11+   | ایک تجربه                                                                                                                                                                 |
| 111   | ۱۰ رز والحجه کے تین کام                                                                                                                                                   |
| 111   | ایک اہم بات                                                                                                                                                               |
| 111   | موبائیل کی رنگ ٹون بدل لیں                                                                                                                                                |
| 110   | ا طواف زیارت                                                                                                                                                              |
| 114   | ييمسئله بهجی جان کین                                                                                                                                                      |
| 114   | چندراحت رسال مثور بے                                                                                                                                                      |
| 119   | ایک ضروری انتباه                                                                                                                                                          |
| 114   | مدینے پاک کی فضیات                                                                                                                                                        |
| 111   | مدیخ پاک کی حاضری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                           |
| ١٢٢   | حاضری ہے پہلے تو ہواستغفار کریں                                                                                                                                           |
| ٣     | ایثاروہم دردی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                          |
| 110   | الله ياك كي ياد كا آسان مراقبه                                                                                                                                            |

| ٨٢ | لواف کے فوراً بعد سعی کرنا ضروری نہیں                            |
|----|------------------------------------------------------------------|
| ۸۳ | ىڭدىياكىمېربانى                                                  |
| ۸۴ | وران سعی دعا قبول ہوتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔                                |
| ۸۴ | يك غلطفهمى كاازاله                                               |
| ۸۵ | ععی کے دوران دوڑ نا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                  |
| 14 | علق کرانا افضل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                      |
| ٨٧ | مبادتوں میں افضل طواف ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| ۸۸ | رَم مِين نماز كس طرح برهين؟                                      |
| 19 | پنے اوقات کی ترتیب خود بنائمیں                                   |
| 9. | پورتوں کو گھر کی بماز میں حرم کا ثواب ملتاہے                     |
| 91 | مورتوں کے لیے ضروری مدایات · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 92 | لاقاتیںایک دهو که                                                |
| 91 | ئرم میں زبان کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔۔۔۔۔                        |
| 90 | سجد میں فضول باتیں کرنے پر وعیدیں                                |
| 9∠ | گاه کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے                                    |
| 91 | فلی طواف کب بند کریں؟                                            |

1

ج تجربات کی روشی میں

هج تجربات کی روشنی میں

# كلماتِ بابركات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة والصلواة والسلام على من كان نبياً وادم عليه السلام بين الماء والطين فسبحان من خلق الانسان من ماء مهين وأنطق له اللسان وأعطاه البيان وان من البيان لسحراً وذلك فضل الله يعطيه لمن يشآء ماشآء ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ولكنَّ اكثر الناس لايعلمون. ولله الخلق والامر كله فاذا اراد شيئاً فيقول له كن فيكون بعد: تاریخ میں قدرت کے ایسے شواہدموجود ہیں کہ قادروقہارجل جلالہ نے بروح اوربے جان چیزوں کے واسطے اور ذریعے قدرت کے ایسے شاہ کاراور نمونے ایجاد فرمائے ہیں کیرفائے ذی روح دنگ رہ گئے ۔مثلاً

| 150     | لله پاک سے س طرح بابیں کریں؟                |
|---------|---------------------------------------------|
| 112     | دینے پاک جانے سے پہلے سرتِ مبار کضرور پڑھیں |
| الماليا | روضة پاک پرحاضری سے پہلے                    |
| 12      | روضر یاک پر پڑھا جانے والاسلام              |
| 12      | دعائع فات                                   |
| 119     | فج پر لے جانے والے ضروری سامان کی فہرست     |
| 100     | يجهضروري مدايات                             |



حج تجربات کی روشنی میں

اس سے میری مرادمیر محبوب ومحبّ دوست وصدیق حمیم بھائی شکیل

حج تجربات كى روشنى ميں

احدزادمجدهٔ بیں۔ان کی جس کاوشِ معهود پرید خامه فرسائی بیسودائی

كررما ہے،آپ كے سامنے ہے۔ يڑھئے اورخود فيصله فرمائے كماس نا کارہ کی گذارشات محض مجنون کی بر ہیں یا کچھ حق اور حقیقت بھی ۔

آ گےبس ایک جملے پراپنی ہرزہ سرائی ختم کرتا ہوں کہ

"لذت عے نه شناس بخداتانه چشی" که خداکی قتم تم شراب کی لذت

🐉 نہیں بیجان سکتے جب تک کہتم اسے چکھ نہاو۔

بس يرْ ه كربى فيصله كيجي ـ "و ماار دت الااظهار ماهو الحق عندى" واخیراً دوبارہ کہتا ہوں کہ ہے کہ لذت ہے نہ شناسی بخدا تانہ چشی۔

بس خود بره هر فيصله يجيه والسلام

نا كاره وآ وار قسمتول كامارا محمد حنيف غفرله جو نپوري

۲۵رر بیج الاول • ۳۳ اج مطابق ۲۳ رمارچ و ۲۰۰

خشک اور بوسیدہ لکڑی ہونے کے باوجوداُستُن حنانہ کافراق حبیب رب العالمين برآه وبكااوروه بھی ايبا كه كه بڑے بڑے عرفا اصحاب سے نہ بن بڑے اور بہت ہی معمولی اور ضعیف تریر ندکے واسطے ابر ہم جیسے دم خم اورسینہ تاننے والے ہاتھیوں اور ہاتھی سواروں کے چھکے چھڑادیے۔اس لیے آج بھی ہم اورآپ اگرکسی کو پچھے نسجھتے ہوں مگر خداتعالی قادروقهاراس سے ایسا کام لے لیں جوہم جیسے انار کھنے والوں سے نہ بن آئے تو کیا عجب ہے۔ پیش نظررسالہ جوآپ کے روبروکم از کم اس حقیر کے روبرواسی طرح کے عجائبات میں سے ہے اور پیر یر صنے کودل حابتاہے کہ ۔

نگارمن که نه مکتب رسیدو درس نه کر د

سبق يقم زه بياموخت صد مدرس شد

یعنی میرامحبوب وہ ہے جونہ بھی مکتب میں پہنچااور نہ سبق پڑھا مگر اشاروں میں ایباسیق پڑھایا کہ پینکڑوں مدرس تیار ہوگئے۔

حضرت مولا نامفتي محمد زيدمظا ہري ندوي استاذ دارالعلوم ندوة العلميا يكهنؤ

باسمه سبحانة تعالى

جج اسلام کاایک اہم رکن اوعظیم الثان در ہے کی عبادت ہے، جو زندگی میںصرف ایک ہی مرتبہصا حب استطاعت پرفرض ہوتی ہے۔ اس کے بے شار فضائل وفوائد اور برکات وثمرات ہیں ۔اگر اس کو قاعدے کے موافق کر لیا جائے اور کسی کو فج مبر ورنصیب ہوجائے تونہ صرف بدکہ وہ گناہوں سے ایبایاک وصاف ہوجا تاہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو؛ بل کہاس کے ساتھ اس کو دوسرے روحانی وباطنی ایسے فوائد حاصل ہوتے ہیں جو دوسرے مجاہدات سے نہیں ہوسکتے۔ فج ایک ایس عبادت ہے جس کے بعد حاجی کی زندگی میں انقلاب آجاتا ہے اور اس کی برکت سے اسے حق تعالی کا صحیح تعلق نصیب ہوجاتا ہے، بس شرط یہی ہے کہ سفر حج میں اخلاص ہواور سفر کا

آغاز ہی شرع کے موافق اور سنت کے مطابق ہواور قدم قدم براس کو

پیش نظرر کھا جائے۔ لیکن نفس اور شیطان شروع ہی سے حاجی صاحب پر ہروقت ایسے مسلط رہتے ہیں کہ قدم قدم پر خلاف شرع اورخلاف سنت کام کا ارتكاب كروات بين جس كاحاجي كواحساس بهي نهيل بوتاء اكثر لوكول كاحج اسی انداز کا ہوتا ہے۔بس حج کیا اور چلے آئے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حج کے مطلوبہ فوائداور شرات جوحاصل ہونا جاہیے تھے وہ نہیں ہویاتے ،اس لیے 🛚 عازم حج کے لیے ضروری ہے کہ سفر حج کے ارادے کے بعد آغاز سفر ہی سے ہروقت اسی فکراورسوچ میں رہے کہ مجھے اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے؟ کیے جانا ہے؟ کیا لے کرجانا ہے اور وہاں سے کیا لے کرآنا ہے؟ محترم جناب حاجی شکیل احمد صاحب زیدمجدهٔ کوالله تعالی جزائے خیردے کہانھوں نے عاز مین حج کی ایک مجلس میں حج ہے متعلق از اول تا آخرالیی ضروری اور مفید باتیں تفصیل سے بیان فرمائی ہیں جن کوپیش نظرر کھنے سے قوی امید ہے کہان شاءاللہ حج مبروراور حج کامل نصیب 🥻 ہوگا اوراس کے مطلوبہ فوائد ومنا فع بھی حاصل ہوں گے۔ نیز موصوف نے اس مجلس میں اپنے تجربات کی روشنی میں بہت سی مفید باتیں بھی

# اینے حج کومقبول کیسے بنائیں؟

غصے کی عادت چھوڑ دیں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں، تقوے کا توشہ نہ کھوئیں، حالات جو بھی پیش آئیں، آپ اس پرکسی قتم کا کوئی تبصرہ نہ کریں؛ بل کہ بیسوچیں کہ میرے مولی کی یہی مرضی ہے، ہم بھی اس پر راضی ہیں۔

اپنے لیے خاموثی کولازم کرلیں، مزاج کے خلاف کچھ بھی ہوجائے؛لیکن آپ خاموش رہیں،خاموش رہیں،خاموش رہیں،خاموش رہیں، اگر آپ نے سب کچھ اگر آپ نے اپنے غصے پر قابو پالیا تو یقین جائے، آپ سب کچھ پاجا ئیں گے۔ساری برائیاں بھلائیوں سے بدل جائے گی، دین کادرد آ جائے گا،اللہ کے پیارے بن جائیں گے، نبی کے دُلارے بن جائیں گے۔

بتائي ! اور کيا جا جي؟ سب پھي تو مل گيا۔

نوك: سفر حج ميں اس مضمون كومبح شام پڙھيں اور بار بار پڑھيں۔

بیان فرمائی ہیں،مسائل بتلانے سے احتیاط کی گئی ہے اور اگر کہیں بیان بھی کیا گیا ہے تو وہ حوالے کے ساتھ ہے۔

احقرنے اس كتاب كواز اول تا آخر حرفاً حرفاً مرفاً مراها، الله تعالى كى ذات ہے قوی امید ہے کہ بدرسالدان شاء اللہ سفر حج کو کام پاپ اور مقبول بنانے میں بہت مفیداورمعاون ثابت ہوگا۔ ہرجاجی کواپیۓ سفرکا آغاز کرنے سے قبل بار باراسے پڑھنا جاہیے اور سفر حج میں بھی اسے اپنے ساتھ رکھنا عاہے۔ نیزا گراس کتاب کا دوسری رائج زبانوں میں بھی ترجمہ ہوجائے تو ان شاءاللّٰدامت کواس سے زیادہ سے زیادہ نفع ہوگا۔اللّٰہ تعالی جناب حاجی شکیل احمدصاحب کی اس کاوش کوقبول فرمائے اوران احباب کوبھی جزائے خیرعطافر مائے جنھوں نے اس کی نشر واشاعت کا پروگرام بنایا۔ پیمیرے لیے سعادت کی بات ہے کہ تقریظ لکھنے کے بہانے احقر کی بھی اس کام میں شرکت ہورہی ہے۔ تمام قارئین حجاج کرام سے دعا کی درخواست ہے کہ الله تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ضرورت کے موافق دین کی سیجے سیجے خدمت کی تادم حیات توفیق عطافر ما کرخاتمہ بالخیرفر مائے۔آمین۔ محمدز يدمظاهري ندوي (استاذ دارالعلوم ندوة العلماء كلهنؤ)

حج تجربات کی روشنی میں

حج تجربات كى روشى ميں

میں راحت ہے اور جو جج سکھ کرنہیں کرے گا،اسے جج میں تکلیف ہوگی۔

سفر جج ایک آسان سفر ہے۔ سفر کی کچھ تکالیف اور مشقتیں تو ہر جگہ ہی پیش آتی ہیں خواہ وہ سفرا پنے وطن کا ہی کیوں نہ ہو، البذا سفر جج مشقتیں تو ضرور ہیں ۔لیکن سے بچھنا کہ بہت زیادہ مشکلیں ہیں؛
الیہا ہم نے سوچ رکھا ہے یا ان حاجیوں کی زبانی سن رکھا ہے جفوں نے جج تو کیا ہے؛لیکن جج سکھ کرنہیں کیا،ان کا بیسو چنا صحیح نہیں ہے۔
لہذا جج سے متعلق اپنے تج بات کی روشنی میں کچھالی با تیں عرض کرنا جا ہتا ہوں جن پڑمل کرنے سے ان شاء اللہ آپ کو بیسفر واقعی آسان معلوم ہوگا۔

جانے والے جاج نے مسائل کی کتابوں سے مسائل دیھ لیے ہوں گے اور فضائل کی کتابوں کو پڑھ کر جوشوق پیدا ہوتا ہے وہ شوق بھی پیدا ہوگیا ہوگا، مجھے تو آج اپنے تجربات کی روشن میں پچھ باتیں عرض کرنی ہیں، اللہ پاک مجھے کام کی باتیں کہنے کی اور ہم سب کوان باتوں پڑمل کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے، آمین۔

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمٰن الرحيم قال الله تعالى

﴿ الْحَجُّ اَشُهُرٌ مَّعُلُومُتُ فَمَنُ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلارَفَتَ وَلَا فَسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ وقال رسول الله عَلَيْكُ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عنه أَلَّكُ يَقُول: مَنُ حَجَّ فَلَمْ يَرُفُتُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَيَوُمٍ وَلَكُمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَيَوُمٍ وَلَكَمْ أُمُّذً. (متفق عليه)

سفرج ایک آسان سفرہے

محترم بزرگواور دوستو! ۱۹۸۲ء میں حضرت مولا نا عبدالحلیم صاحب جو نپورگ کے ساتھ میراسفر حج پر جانا ہوا، حج کے بعد حضرت نے مجھے سے پوچھا کہ کیا حج میں تکلیف

ہے؟ میں نے کہا حضرت! نہیں، فرمایا جو شخص سکھ کر جج کرے گا، جلد بازی نہیں کرے گا، لوگوں کی دیکھادیکھی نہیں کرے گا،اس کے لیے جج

10

### ايكمثال

ایک ماں نے اینے بٹے سے کہا کہ بیٹا! بازار جا کرفلاں فلاں سامان لے آؤاور ساتھ میں سامان کی ایک فیرست بھی دی جس 🖠 میں دس سامان لکھے ہوئے تھے۔ بجہ گھر سے تھیلا اورییسے لے کر نکلا تو باہراسے اپناایک دوست ملا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میرے ساتھ بازار چلو۔ دونوں بازار گئے اور ہر دوکان پرساتھ ساتھ گئے۔ جس بيچ كے ياس سامان كى فهرست تھى وه تو اپنا سامان ليتا رہا اور تھیلے میں ڈالٹار ہلاور دوسریوں ہی خالی گھڑار ہا۔ جب دونوں بازار سے واپس آئے توایک کے ہاتھ میں دس سامان تھاور دوسرے کاہاتھ خالی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سامان لانے کی نیت سے گیا تھا اور دوسرا 🥞 بغیرنیت کے صرف ساتھ دینے کی غرض سے گیا تھا۔ اسی طرح تمام حاجی حج کرنے جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، منی جاتے ہیں،عرفات ومزدلفہ جاتے ہیں۔ان میں کچھ حاجی توبیہ نیت کر کے جاتے ہیں کہمیں بیالے کرجانا ہے اور وہاں سے بیالے کرآنا ہے۔اور مجھالیے ہوتے ہیں جن کی سوچ صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں مج کرنے جانا ہے، پھروہ حج کا احرام باندھ کرمکہ چلے جاتے ہیں،طواف کر لیتے

مج كامقصد

حج تجربات کی روشنی میں

اگر جج پر جانا ہے اورا پنی زندگی بدلنے کی نیت نہیں ہوگی تو اس جج سے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوسکتی اوران کا تعلق حاصل نہیں ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی تعلق اسے ملے گا جو جانے سے پہلے پیہ طے کر لے کہ میری زندگ کے جتنے شعبے ہیں ان میں جو جو کوتا ہیاں ہیں اور خلاف ِشرع کام ہو رہے ہیں، اس کی ایک فہرست تیار کروں گا اور پھر آھیں سنت وشریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کروں گا۔

سے مطاب کرتے ہوں کروں اور سے سے مطاب کرتے تو ہمیں جج پر جانے کا محض شوق ہے،اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہمیں خبیس معلوم کہ ہم جج پر کیوں جارہے ہیں؟ اگر ہمیں بیر پنتہ نہ ہو کہ ہم وہاں کیوں جارہے ہیں؟ اگر ہمیں بیر پنتہ نہ ہو کہ ہم اس کیوں جارہے ہیں تو پھر وہاں سے خالی ہاتھ ہی واپس آئیں گے۔ اس لیے کہ جب آ دمی بازار جائے اوراسے پنتہ ہی نہیں ہو کہ اسے وہاں سے کیالانا ہے تو پھر وہ بازار سے خالی ہاتھ ہی واپس آتا ہے۔ میں اس بات کوایک مثال سے مجھاؤں تا کہ بات پوری طرح سمجھ میں آجائے۔ بات کوایک مثال سے سمجھاؤں تا کہ بات پوری طرح سمجھ میں آجائے۔

14

کرنے سے وہ کوتا ہیاں دور ہوں گی۔

مثلاً ایک شخص نے ایک کلوسیب گھر لے جانے کی نیت کی تو صرف نیت کر لینے سے سیب اس کے گھر نہیں پہنچ جائے گا؛ بل کہ باہر نکل

کرسیب کی دوکان ڈھونڈ کراس کے پاس جانا ہوگا، دوکان دارکو پسے دیئے

ہوں گےاور پھراٹھا کر گھر لانا ہوگا، تب کہیں جا کرسیب گھر پہنچےگا۔ اسی طرح کوتا ہیوں کو دور کرنے کی نیت کر لینے سے کوتا ہیاں دورنہیں

ہوجائیں گی؛ بل کہ جس جس قتم کے گناہ اور جس جس قتم کی کوتا ہیوں میں مبتلا ہیں ان سے سچی کچی توبہ کر کے اپنے بس میں جتنا ہے وہ سب

کریں، "تب کہیں جا کر نیشعبے درست ہوں گے۔

عقل مندآ دمی ہر کام سوچ کر کیا کرتا ہے

سمجھ دار آ دمی جب کوئی کا م کرتا ہے ،کوئی نقل وحرکت کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے تواس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اور بے وقوف آ دمی جتنی حرکتیں کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ، وہ کیوں بات کرتا ہے ، کیوں اٹھتا ہے ، کیوں ہنتا ہے ،
کیوں روتا ہے ،اسے اس کا کچھ پیے نہیں ہوتا۔

ہیں، منی، عرفات اور مزدلفہ چلے جاتے ہیں، پھرمدینے پاک جاکر واپس
چلے آتے ہیں۔ چوں کہ فقط جانے کی اور وہاں جاکر جج کے ارکان
اداکر کے چلے آنے کی نیت ہوتی ہے، اس لیے وہاں پہنچ کرسارے
ارکان اداکر کے چلے آتے ہیں؛ لیکن اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی کہ ہمیں
کیسا بن کر جانا ہے اور وہاں سے کیسا بن کر واپس آنا ہے، الا ماشاء اللہ۔

یا در کھیں! جانے سے پہلے اپنی زندگی کے شعبوں کوغور سے
دیکھیں اور ان میں جہاں جہاں کوتا ہیاں ہوں اضیں لکھ کر کسی اللہ والے
دیکھیں اور ان میں جہاں جہاں کوتا ہیاں ہوں اضیں لکھ کر کسی اللہ والے
مہریانی فرما کر ہمیں ان
ہم اپنی ان کوتا ہیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ مہریانی فرما کر ہمیں ان
کوتا ہیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ مہریانی فرما کر ہمیں ان

نیت کے ساتھ تدبیر ضروری ہے

كوتا ہيوں سے نجات ياسكيں۔

دیکھئے!ایک ہے کوتا ہیوں کو دور کرنے کی نیت کرنا اورایک ہے ان کوتا ہیوں کو دور کرنے کی تدبیرا ختیار کرنا۔فقط نیت کرنے سے وہ کوتا ہیاں دور نہیں ہوں گی؛بل کہ باقاعدہ تدبیرا ختیار کرکے اس پڑمل

حج تجربات کی روشنی میں

حج تجربات كى روشنى ميں

حج تجربات کی روشنی میں

حج تجربات کی روشنی میں

الله تعالى في نماز كامقصد خوداي ياك كلام مين ارشاد فرمايات وأقيم الصَّلُوةَ لِذِكُوىُ" كم نماز قائم كروميرى يادك ليے اس سے پت چلا کہ نمازاللہ کی یاد کے لیے عطا کی گئی ہےاور بیا بیٹ مخصوص طریقے پر ہی اداکی جاتی ہے،جب کہ دیگر بہت سے اذ کارایسے ہیں جھیں کسی خاص ہیئت اور طریقے کے مطابق انجام دینے کی کوئی قیر نہیں ہے۔مثلاً قرآن مجید کی تلاوت ہے، تیسراکلمہ ہے ، درود شریف ہے ، توبہ و استغفار ہے۔ بیسارے اذکارآپ چلتے پھرتے ، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے لیٹے بھی انجام دے سکتے ہیں ؛لیکن نماز ایک ایباعمل ہے کہاہے آپ علتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ادانہیں کر سکتے ؛ بل کہ اس کے لیے اللہ رب الْعزت نے اپنا گھر یعنی مسجد بنوایا کہ میرے گھر میں آؤ، میرے لیے نماز پڑھواورالیی پڑھنے کی کوشش کروجس میں فقط میری یا دہو۔ علاوہ ازیں دیگرشرا کط بھی لگائے کہ پاک ہوں ، باوضوہوں ، قبلہ رخ موں وغیرہ وغیرہ - بیساری شرا نطاس کیے لگائی گئیں تھیں کہ دیگراذ کار جس میں چلنا پھرنا بھی ہور ہاہے،اٹھنا بیٹھنا بھی ہور ہاہے، ذہن کہیں اور ہے تو زبان کہیں اور ہے اور توجہ کہیں اور ہے ، پیساری باتیں نماز

میں نہ ہوں؛ بل کہ نماز کامل یک سوئی کے ساتھ اس طرح پڑھی جائے

ہم چوں کہ خود کو بہت عقل منداور ہوشیار سجھتے ہیں،اس لیے ہمیں اپنے د نیوی کاموں میں تواس کا بہت خیال رہتاہے کہ ہم پیکام کیوں کررہے ہیں،اس سے کیا جاہتے ہیں؛لیکن وینی اعمال میں ہمیں پیخیال بالکل نہیں رہتا کہ ہم یہ کام کیوں کررہے ہیں اوراس سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم دینی اعمال انجام ضرور دیتے ہیں ؛لیکن اس سے کیا چاہتے ہیں ،بیہ ہماری نگاہ میں ہوتا ہی نہیں ہے۔

### نمازاللہ کی یاد کے لیے ہے

ہم اپنی روز مرہ کی زندگی کودیکھیں کہ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں؟ ليكن اس كياجا ہے ہيں،اس كالممين بھى احساس بى نہيں ہوتا،بس نماز پڑھ لیتے ہیں۔جب مقصود نگاہ میں ہے ہی نہیں تو پھراس نماز کو پڑھ کر پچھل رہا ہے یانہیں مل رہا، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی يو چھے كه آپ نے نماز كيول يرهى؟ تو كہتے ہيں كه بھئى! فرض تھى اس ليے پراهی ہے۔ ليكن اگروه سوال كرے كمآب اس سے حاسبة كيا بين؟ تواس کا ہمارے یاس کوئی جواب ہیں ہوتا۔اس لیے کہ مقصد نظروں سے او مجل اورغائب ہے۔

جائداد،غرض کچھ بھی ہو، پہلے ان تمام معاملات کوصاف کرلیں۔اس لیے كما كرآپ حج كامقصوداوراس كى بركتيس حاصل كرنا حاسة بين تو آب کوچے سے پہلے بیسارے کام کرنے ہوں گے۔ کیوں کہ میں پہلے عرض كرچكا مول كه كام مقصود نهيس موتا؛ بل كه آدى اس سے بچھ حامتا ہے۔ پں اگر ہم پیچاہتے ہیں کہ ہمیں حج کامقصود حاصل ہوجائے تو پھر ہمیں پیر سب كرنا موگا۔اس ليے بہت غور وفكر سے اپني زندگي كا جائزه ليس كه زندگي کہاں کہاں گذری ،کن کن لوگوں کے ساتھ گذری ،سی کا کچھ ہمارے 🖁 ذے باقی تونہیں،ہم نے کسی کی غیبت تونہیں کی، کسی پر بہتان تونہیں 🖠 لگایا۔اگرغورکرنے پرمعلوم ہوکہان میں سے کوئی کام ہم سے ہواہے تو پھر علااورمشائ کے یاس جا کرمعلوم کریں کہ حضرت! ہم نے یہ بیکیا ہے، اب ہم اس کا تدارک حاہتے ہیں تو ہمیں شریعت کی روشنی میں کیا کرنا 🕻 ہوگا؟ پھرجس طرح وہ بتلائیں اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر جانے سے قبل ہم نے پیسب کیاہے تب تو واقعتاً ہم مج کرنا جاہے 🖁 ہیں۔اورا گرہم نے بیسب نہیں کیااور یوں ہی حج کرنے چلے گئے تو ا پھراچھی طرح سمجھ لیں کہ جج کرنے سے جج کی فرضیت توسا قط ہوجائے گی؛ لیکن حج کا جومقصودہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔جس طرح

کہ اللہ کی یاد دل میں اتر جائے۔ جب اس طرح نماز پڑھی جائے گ تواس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی چھوٹی بڑی برائیاں ہیں وہ سب زندگی سے نکل جائیں گی۔

سبر مدی سے س جا ہیں۔

کیکن اگر ہم غور کریں تو پیۃ چلے گا کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور ظاہری شرا نط بھی پورے کرتے ہیں؛کین نماز کے پیچھے جو ہمارا مقصد تھا وہ ہم بھول گئے کہ نما زاس طرح پڑھیں کہ اللہ کی یاد دل میں ایسی رائخ ہوجائے کہ جتنی برائیاں ہیں وہ سب زندگی سے نکل جائیں۔

ابھی رمضان گیا تو روزہ بھی ہم نے ایسے ہی رکھا کہ شج اٹھے ہمحری ابھی رمضان گیا تو روزہ بھی ہم نے ایسے ہی رکھا کہ شج اٹھے ہمحری کرلی ، دن بھر بھو کے رہے ،شام کو افظار کر لیا اور پھر تراوت کی پڑھ لی ۔ پھر دوسرے روز بھی اسی طرح کرلیا۔ روزہ رکھنے کامقصد کیا ہے؟ ہم اس سے دوسرے روز بھی اسی طرح کرلیا۔ روزہ رکھنے کامقصد کیا ہے؟ ہم اس سے کیا چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں وہ ہمیں ملایا نہیں؟ اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔اسی طرح دیگر تمام عبادات میں بھی تقریباً ہمارا یہی صال ہے۔

# مج میں جانے سے پہلے کے کام

خیر میں اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ آؤں کہ جب آپ جج پر جانے کا ادادہ کریں توجانے سے قبل اپنے تمام معاملات صاف کرلیں، کسی کا کچھ لینا دینا ہوخواہ چھوٹی چیز ہویا بڑی چیز ،مال ہویاز مین سریب ای جائے ان کتاب دریادہ سے زیادہ پر میں۔ اسرایک سرتبہ ختم ہوجائے تو دوبارہ شروع کردیں تا کہ حج پورے ذوق شوق کے ساتھ ہو۔

# دعوت کھانے میں وقت ضائع نہ کریں

جس دن آپ کو بہاں سے جانا ہوگا اس سے پہلے بہاں آپ کی خوب دعوتیں ہوں گی ، آج ان کے بہاں ، کل ان کے بہاں ، پرسوں ان کے بہاں ۔ ان کے بہاں ۔ اب دعوت کھانا ہے یا نہیں بدآپ کا اپناعمل ہے ، میں اس کے بارے میں کچھنیں کہتا۔ البتدا تنا ضرور کہوں گا کدا گرآپ نے جج کا فارم مجردیا ہے اور اللہ پاک کی طرف سے آپ کا بلاوا آگیا ہے تو اب ایک ایک منٹ کو قیمتی جانیں ، جہاں تک ہو سکے اسی فکر میں لگ جا کیں کہ میرا جج صحیح کسے ہوگا ؟ دعوتیں کھانے جاتے ہیں تو جو کھانا ہیں منٹ کا ہوتا ہے اس میں دودو گھنے نکل جاتے ہیں۔ اب آپ خود ہیں منٹ کا ہوتا ہے اس میں دودو گھنے نکل جاتے ہیں۔ اب آپ خود

جج تجربات کی روشنی میں

غفلت والى نماز سے نماز كا يورا نفع نہيں ملتا،اس طرح غفلت والے حج ہے بھی حج کا پورا نفع نہیں ملے گا۔ بدایک بہت ضروری بات ہے جس برآپ کونہایت سنجیدگی اوراہتمام کے ساتھ ممل کرناہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ آپ اینے مقام پررہ کرسب سے پہلے فج کے مسائل کتابوں سے سیکھیں خصوصاً حج کے فرائض ، حج کے واجبات اور ممنوعات احرام تو ضرور جان لیں کہاس کے بغیر حج کی ادائیگی نہیں ہوسکتی۔ اگرمسائل يا نهيس رہتے تو خصيں ايك كاغذيرا لگ نوٹ كرليس يامسائل والى كتابايناس چھوٹے بيك ميں ركھ ليس جو فج ميں آپ كے ساتھ رہے گا اور حسب موقع اس میں سے مسائل دیکھتے رہیں، دھیرے دھیرے سارے مسائل سمجھ میں آ جا کیں گے۔البتہ پیذہن شین رہے کہ آپ جس مسلک کے یابند ہیں، اسی مسلک کے کسی عالم کی کتاب سے مسائل ديكهاكرين الرآب حنفي المسلك بين تود معلم الحجاج" (مصنفه مولانا سعیداحمد صاحب اجراڑویؓ) کوضروراینے ساتھ رھیں،جس میں فج کے ضروری مسائل لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب بازار میں بہآ سانی دست پاپ بھی ہے۔اس کےعلاوہ اور بھی کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں اب اس موضوع پر لکھیں گئی ہیں، آھیں بھی لےلیں تو بہت اچھاہے۔

حرام کاارتکاب کرنایڑے۔

حج تجربات کی روشن میں

کا کیڑا پہنتے وقت پیاستحضار رہتا کہ مجھےاللہ پاک بلارہے ہیں، میں اللہ کے لیےان کے دربار میں جارہا ہوں ،الہذا آج کے دن کوئی جائے یانی نہیں کراؤں گا۔اس روز چائے یانی نہ کرانا کوئی بداخلاقی کی بات نہیں ہے؛بل کہ ایک دن قبل تک آپ جتنے افراد بلانا اور کھلانا چاہیں شوق سے کھلائیں ،کوئی آپ کومنع نہیں کرتا ؛لیکن اس دن نہ کھلائیں ۔ کیوں کہ تجربہ بیبہ تا تا ہے کہاس دن کی کثرت ملاقات سے حاجی بالکل تھک جاتا ہے۔ کیکن لوگ ہیں کہ اپنی نا دانی میں چلے جاتے ہیں اورا گر بیوی بھی ساتھ جارہی ہےتو وہ ان سارے انتظامات میں الگ پریشان ہوتی ہے۔اب وہ میاں سے یو چھتی ہے کہ آپ کا فلال سامان رکھ دوں؟ تو حاجی صاحب کو بڑا غصہ آتا ہے کہ مخجھے سامان سمجھا وُں پایا ہر آئے ہوئے مہمانوں کودیکھوں؟ دیکھئے! پیربے جاغصہ ہور ہاہے یانہیں ہورہاہے؟ مج پر جارہے ہیں اور حرام ہورہا ہے۔ پھر میاں کا ٹھیک جواب نه ملنے پر بیوی کو بھی غصه آرتا ہے اور وہ بھی پلٹ کر جواب دیتی ہے تو وہ بھی حرام میں مبتلا ہوتی ہے۔الہذااس روز کھانے وغیرہ کا انتظام کرے کیوں ایسی فضابنائی جائے جس کی بناپر فج برجانے سے قبل ہی

فیصله کریں که روز دعوت کھانا چاہیے یا بیٹھ کر روزانہ کچھ نہ کچھ سکھتے سکھاتے رہنا جاہیے۔البتہ <sup>ج</sup>ن سے ہمارا کوئی معاملہ ہواہےان سےمل ارتومعافی مانگ لینی جاہے کہ جو کچھ میری جانب سے آپ کے حقوق میں کوتا ہی ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے، لہذا آپ مجھے معاف کرد یجیے۔

# جانے سے ایک روز پہلے

ایک دن قبل تمام ملا قانتوں کی ملا قات سے فارغ ہوجا کیں۔ مثلاً کل صبح کی فلائٹ ہے تو آج کسی سے ملاقات نہ کریں؛ بل کہ تمام لوگوں سے تہدیں کہ گذشتہ کل تک ملوں گا، آج کا دن مجھے یک سوئی کے ساتھ گھر میں رہنے دیں یا نکلنے کا وقت بتلا دیں کہ فلاں وقت نکلوں گا، سارے لوگ اسی وفت آ جا ئیںاور کھڑے کھڑے مصافحہ کرلیں یا ائير بورٹ پہنچ جائيں اور وہاں ملاقات کرلیں۔ بہت سے لوگ روائلی کے دن اپنی نادانی میں آنے والے مہمانوں کی رعایت میں کھانے وغیرہ کا خوب انتظام کرتے ہیں اورآنے والوں کی ميز باني ميں الجھے رہتے ہيں۔خوب مجھ ليں! كه بينفس كا دھوكه ہے، کیوں کہ بیونت تو پورے ذہن کے ساتھ تیارر بنے کا وقت تھا کہ احرام

حج تجربات کی روشی میں

ہوگی تومکن ہے آپ کاچرہ حاجی صاحب کے زہن میں محفوظ ہوجائے کہ فلال صاحب بھی ائیر پورٹ پر آئے تھے، لہذا ان کے لیے

بھی دعا کرتی ہے۔

ممکن ہے آپ حضرات میسوچ رہے ہوں کہ بیآ دمی کون سے حج كابيان كرر ماہے؟ليكن خوب الحجي طرح سمجھ ليس كه بيہ بہت اہم باتيں

ہیں،آپ اخیں معمولی نہ مجھیں۔ کیوں کہ مسائل کی روشنی میں حج ہوتا ہےاوران باتوں کی رعایت سے حج بنتاہے۔

#### احرام کہاں سے پہنیں؟

روانگی کے دن احرام گھر ہی ہے باندھ کر نکلیں، یہی بہتر ہے۔اس لیے کہ ائیر بورٹ پرسوائے بیت الخلا کے کوئی ایس مناسب جگہنیں ہوتی جہاں جا کر حاجی اینے کیڑے اتارکر احرام باندھ سکے، اس لیے بہتریبی ہے کہ جا جی اپنے گھرسے احرام باندھ کر نگلے۔ میں بیر باتیں آپ کواس لیے بتلار ہاہوں کہ قس اور شیطان مرکزیہ ہمیں چاہیں گے کہ آپ کا عجم تھے ہو۔یہ بات آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ائیر پورٹ کے بیت الخلامیں انگلش ٹو ائیلیٹ بی ہوئی ہے جہال لوگ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے جاتے رہتے

سارا سامان ایک دوروز پہلے یک کر دیں اور آخری دن خوب آرام کر کے اطمینان کے ساتھ گھرسے لگلیں تا کہ وہاں پہنچ کر آپ یوری طرح تازہ دم رہیں اور یوری بشاشت کے ساتھ مناسک چج ادا كرهيس \_ بيساري باتيس فرائض ياواجبات كي قبيل سينهيس بيس بليكن اگران با توں کا خیال نہیں رکھا گیا تو فرائض وواجبات میں خلل آئے گا۔ فون کرنے والوں کی زیادتی

بہت سے لوگ موبائل برفون کرنے کے عادی ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم حاجی صاحب کوبالکل نکلنے کے وقت فون کریں گے تا کہ سب سے آخر میں بات کرنے کی وجہ سے حاجی صاحب کو وہاں بھی ہماری یادآئے۔اس فون کے چکر میں حاجی کو گھرسے نکلتے وقت کی دعا بھی یادنہیں رہتی کہ مجھے گھر سے رخصت ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے، وہ بے چارہ لوگول کے فون اٹینڈ کرنے میں ہی مصروف رہتا ہے۔ لہذااس بات کا خیال رکھیں کہ گھر سے نکلتے وقت کوئی فون اٹینڈنہ کریں۔ اگر کسی کواس بات کا بہت ہی شوق ہے کہ حاجی صاحب کو ہماری یادآئے تووہ ائیر پورٹ پر چلاجائے کہ جب وہاں حاجی صاحب سے ملاقات

ی وجہ سے اگر کہیں زخم ہوجائے تو لیمیں اس کاعلاج بھی ہوجائے۔ گھرسے نکلتے وقت کھاناساتھ لے لیں

جب گھر سے نکلیں تو کچھ کھانا اپنے ساتھ ضرور لے لیں ۔

ممکن ہے کچھ لوگ بیسوچیں کہ جب جہاز میں کھانا ملتا ہے تو پھر گھر سے کھانا لے جانے کی کیاضرورت ہے؟ بے شک جہاز میں کھانا ملتا ہے؟

کیکن جدہ ائیر پورٹ پر پہنچنے کے بعد وہاں کی ضروری کاروائی مثلاً لیج،

امیگریش ،اورسیکیورٹی چیک اپ وغیرہ میں اس قدر وقت لگ جاتا ہے کہ حاجی کو بھوک لگنے گئی ہے۔ جب بھوک گئی ہے تو وہاں حاجی کوسوائے یانی

کے کچھ نظر نہیں آتاجس پر حاجی کو غصہ آتا ہے کہ ہم یہاں تین گھنٹے سے پڑے ہوئے ہیں، بھوک بھی گلی ہوئی ہے۔ائیر پورٹ منتظمین کو کم از کم

کچھ کھانے کا تو انتظام کرنا چاہیے تھا کیکن وہاں کھانے کا انتظام ہوتا ہے

اورنہ ہی آپ کوآپ کے غصے کی بنایر کچھ کھانے کو ملے گا۔ لہذا بھوک ہے،

ا غصے سے،العنی اور فیبت سے بیخے کے لیے بہتریمی ہے کہ آپ اپنا کھانا ساتھ لے کرجائیں۔اگر دوآ دمی جارہے ہوں تو وہ اپنے ساتھ کم از کم چار

حج تجربات كى روشى ميں

ہیں۔اس طرزیر بنی ٹوائیلیٹ پر ہیڑھ کر فارغ ہونے میں اکثر حجاج کو بڑی دفت ہوتی ہےجس کی بنابرایسے حجاج نیچے بیٹھ کراستنجا کرتے ہیں۔ اب نیچے بیٹھ کرفارغ ہونے میں وہ کتنا یائی بہاتے ہیں کتنائہیں بہاتے ؟ لیا بہایا گیا سارایائی بہہ کرچلاجا تاہے یا کچھ باقی رہ جاتا ہے؟اس کا کچھ علم نہیں ہوتا اور ہوبھی کیسے کہ ادھرایک آ دمی اندر بیٹھا ہے اور باہر لوگوں کی لائن لگی ہے،وہ دروازہ پیٹتے رہتے ہیں کہ حاجی صاحب جلدی نکلو، حاجی صاحب جلدی نکلو۔ بتائیے ! اگراس جلد بازی میں وہ نایاک یائی احرام کی حاور کے نسی کونے میں لگ گیا تو پھرحاجی بے خیالی میں اسی نایا کی کولے کرحرم تک جائے گایانہیں جائے گا؟

اس کے علاوہ باہر والول کے مسلسل کھٹکھٹانے برحاجی کوان بر

غصہ بھی آتا ہے اور پھروہ اسی غصے کی حالت میں احرام باندھتاہے۔اس لیے میں بہطوراحتیاطآ ہے کوانسی باتیں بتار ہاہوں کہا گرآ ہے کوان کاعلم نہ ہو تو پھرآپ الجھ جائیں گے۔لہذا آپ احرام اپنے گھر سے،ہول سے یا مسافرخانے سے ہاندھ کر جائیں۔البتہ ابھی نیت نہ کریں،نیت کب کر ٹی ہےاس کا بیان ان شاءاللہ آ گے آئے گا۔احرام کی حالت میں دویٹی والی سليبر چپل پڼې جاتی ہیں،اس کامسکا بھی معلوم کرلیں۔ نیزاحرام کی حالت میں پہنی جانے والی چپل چندروز پہلے پہننا شروع کردیں تا کیٹئ چپل پہننے

حاجی فج یا عمرے کی نیت کر لے گا تواہے احرام والی تمام یابندیوں کا خیال رکھنالازم ہوگا۔لہذا بہتر ہے ہے کہ دورکعت نماز تو ائیر پورٹ پر 🖁 یڑھ کیں بھین نیت بعد میں کریں۔

فلائث میں جانے ہے قبل اگراستنجاوغیرہ کامعمولی تقاضہ بھی ہوتو آپ ائیر بورٹ ہی پر فارغ ہولیں۔اس لیے کہاول تو فلائٹ کا استنجاخانه بہت تنگ ہوتا ہے، نیز فلائٹ میں مستقل اعلان ہوتار ہتا ہے

جب آپ کی سیٹ کنفرم ہوجائے تواب آپ اس بات کو

کہ حجاج کرام یانی نہ گرائیں۔اس لیے بہتریہی ہے کہ آپ اپنی تمام 🧱 ضرورتوں سے ائیر پورٹ پرہی فارغ ہولیں۔

کے کر قطعاً پریشان نہ ہوں کہ جہاز آپ کو لیے بغیر روانہ ہوجائے گا؛ بل کہ بیٹ کنفرم ہونے کے بعدا گرآپ استنجے وغیرہ میں مشغول بھی ہوں گے تب بھی آپ کے نام کا اعلان ہوگا کہ فلاں حاجی رہ گیا ہے، جلدی

آ جائے۔لہذا آپ استنجاوضو سے فارغ ہوکرا حرام کی دور کعت نفل پڑھ لیں،ان دورکعتوں کے اندر پہلی رکعت میں سورہ کا فرون اور دوسری

🥻 رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔اب میہ کہ احرام کی نیت کیے کرنا ہے؟ یہ آپ مسائل کی کتابوں مثلاً معلم الحجاج، آسان حج،

آ دمیوں کا کھانا لے لیں اور نیت بیر کرلیں کہ ہم اللہ کے دومہما نوں کواپنی طرف سے کھانا کھلائیں گے۔

جہازی بگنگ کےوقت کھانے کی تفصیل ککھوادیں

اگرآپ کسی ٹورسے یا دیگر کسی ذریعے سے جارہے ہوں تو جانے سے قبل ایک بات ضرور لکھوادیں کہمیں فلائٹ میں ویج (سبزی) کھاناچاہیے، نان ویج ( گوشت ) نہیں چاہیے۔ میں پنہیں کہتا کہ جہاز میں ملنے والا نان وی ( گوشت ) حرام ہوتا ہے؛ کیکن حاجی کے لیے وی کھانے ہی میں احتیاط ہے۔

ہوائی اڈے پر کیا کرناہے؟

ائیریورٹ کی تمام ضروری کاروائی مثلاً ایمیگریشن سیکیورٹی چیک اپ وغیرہ میں تقریباً تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں،اس دوران آپ تمام کاروائیوں سے فارغ ہونے کے بعددورکعت تفل نماز احرام کے لیے بڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا بھی جا ہیے،البتہ فج یاعمرے کی نیت ابھی نہ کریں۔ کیوں کہ بعض اوقات فلائٹ میں تاخیر ہوجاتی ہے، جب

اورایضاح المناسک وغیره میں دیکھ لیں۔

جهاز میں احتیاط کی باتیں

فلائث میں بیٹھ جانے کے بعد جب ائیر ہوسٹیس آپ کے سامنے کھانالاکرر کھے گی تو آپ کوکھانے کی ٹرے میں کچھ چھوٹے چھوٹے پیک ملیں گے کسی میں دودھ ہوگا، کسی میں نمک ہوگا، کسی میں مرچ ہو گی وغیرہ وغیرہ ۔ان پیکٹول میں ایک پکٹٹشو پییر کا بھی ہو گا جسے ''فریشز'' کہتے ہیں۔وہ ٹشو پیرکھلنے کے بعدا تنابرُ اہوجا تاہے کہ آپ اس کے ذریعے آسانی کے ساتھ اپنا چیرہ اور ہاتھ وغیرہ یو چھ سکتے ہیں؟ لیکن خیال رہے کہ اس ٹشو پیر میں خوشبو ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ائیر پورٹ پراحرام کی نیت کر لی ہوگی تواب آپ کے لیےاس خوشبودار تشوپيير كا استعال كرنا درست نه جوگا،اس ليے كه حالت ِ احرام ميں خوشبودار چیز وں کا استعال منع ہے۔لہذااحرام کی نیت کر لینے کے بعد اس ٹشو ہیر کے استعال سے گریز کریں۔ جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ائیر ہوسٹس آپ کے

جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ائیر ہوسٹس آپ کے سامنے نان وئ کا گوشت )لاکرر کھے گی،حال آں کہ آپ نے بکنگ کے

وقت و ت کارسزی ککھوایا تھا۔ جب آپ اس سے و ت کی مانگیں گے تو اولاً تو وہ کھے گی کہ و ت کہنیں ہے، نان و ت کی ہی ہے اور یہ بالکل حلال ہے؛ کیکن اپ اس کی باتوں میں نہ آئیں اور اس سے و ت کی ہی کا مطالبہ کریں کہ ہم نے بکنگ کے وقت و ت کھوایا تھا، لہذا ہمیں و ت کی ہی چاہیے۔ جب آپ اصرار کریں گے تو آپ کے اصرار پر وہ دوبارہ آپ کو و ت کھانا لاکر دے گی۔ البتہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ اس کے ساتھ گفتگو کریں تو اس کے چرے کی طرف و کھنے سے مکمل پر ہیز کریں؛ گفتگو کریں تو اس کے چرے کی طرف و کھنے سے مکمل پر ہیز کریں؛ کہیں ایسانہ ہو کہ مشتبہ مال سے بیجنے کی فکر میں بدنگاہی کے لیفینی حرام کہیں ایسانہ ہو کہ مشتبہ مال سے بیجنے کی فکر میں بدنگاہی کے لیفینی حرام

میں مبتلا ہوجائیں۔ میں مبتلا ہوجائیں۔ اسی طرح کھانے کی ٹرے میں ایک مبیٹھی ڈش بھی ہوگی جس کے او برزعفران یا الا یکی کا سفوف (بغیر دیکا ہوا) ڈالا گیا ہوگا۔ چوں کہ

حاجی کافی در کا بھوکا ہوتا ہے،اس لیےائے یہ خیال نہیں رہتا کہ مجھے
اس طرح کی چیزیں نہیں کھانا چاہیے،وہ بے خیالی میں اسے کھالیتا ہے،
اسے احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسے کھا چکا ہوتا ہے۔ حال آ ں
کہ احرام کی حالت میں ایسی خوشبودار چیزوں کا کھانا جو کچی ہوئی نہ

ہول منع ہے۔

کہ ہوائی جہاز میں اس کا پتہ چلنا تقریباً ناممکن ہے کہ جہاز کب اور کس وقت قرن المنازل کے اوپر سے گزرے گا،اس لیے اہل یا کستان اور

ونت کرن الممارل ہے اوپر سے کررے ۱۰،۴ ک ہے ای پاکسان اور ہندوستان کے لیے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ہوائی جہاز میں سوار ہونے

کے وقت ہی احرام باندھ لیں (یعنی نیت کرلیں) اگر بغیر احرام باندھے(یعنی بغیرنیت کیے ہوئے) ہوائی جہاز کے ذریعے جدہ پہنچ گئے

توان کے ذمے دم یعنی ایک قربانی بکرے کی واجب ہوجائے گی اور گناہ اس کے علاوہ ہوگا جس کی وجہ سے حج ناقص رہ جائے گا،مقبول نہیں ہوگا،

🧱 بہت سے حجاج اس میں غفلت کرتے ہیں۔

الإرجوابرالفقه جلدنمبرايك، صفحه ۵،۵۷۷)

لہذا آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ احرام کی دورکعت نفل نماز ائیر پورٹ پر پڑھ لیں، پھر فلائٹ میں کھانے سے فارغ ہوتے ہی نیت کرلیں۔نیت کرنااورتلبسہ پڑھنا کب ہو یہ تو بیان ہو چکا؛البتہ کسے

موییر کتابوں میں دیکھ لیس یاعلما سے معلوم کرلیں۔ م

بعض مرتبداییا ہوتا ہے کہ حاجی نے نیت کی اور تلبیہ بڑھنا

شروع کیا، ابھی تلبیہ کمل نہیں ہواتھا کہ پاس بیٹھے ساتھی نے پوچھا کہ

#### احرام کی نیت کب کریں؟

جب آپ کھانے سے فارغ ہوجائیں تواب احرام کی نیت کرلیں۔اس دھو کے میں ندر ہیں کہ کھانے کے بعد نیندآ رہی ہے، لہذا پہلے پچھ در سولوں پھرتازہ دم ہو کرنیت کرلوں۔اس لیے کہاب تک کے تمام مراحل کو طے کرتے ہوئے آپ بہت تھک چکے ہوں گے،جب کھانا کھا کرسوئیں گے تو پھرسوئے ہی رہ جائیں گے اور بلانیت ہی کے میقات سے گذر جائیں گے۔حال آل کہ میقات کے آنے سے پہلے جہاز میں کئی مرتبہ میقات کے آنے کا اعلان بھی ہوتا ہے؛ کیکن چوں کہ آپ بالكل بخبرسوئ موئ مول كراس لية آپ كو كھ ية نہيں یلے گا اور آپ بغیرنیت ہی کے میقات سے گذر جائیں گے جس کی بنایر آپ کے ذمے دم واجب ہوجائے گا۔ (معلم الحجاج مکتبہ یادگاریشخ) حضرت مفتى محمد شفيع صاحبٌ نے تحریر فرمایا ہے کہ ' ہوائی جہاز کاراسته عموماً خشکی کے اوپر سے براوقرن المنازل ہوتا ہے، ہوائی جہاز قرن منازل اور ذات عرق دونوں میقاتوں کے اوپر سے گزرتا ہواول

حل میں داخل ہوتا ہے پھرجدہ پہنچاہے۔اس کیے ہوائی سفر میں تو قرن

المنازل کےاوپرآنے سے پہلے پہلے احرام باندھناواجب ہے۔ چوں

لیکن اگرساتھ میں کوئی دوست ہوتو اس سے پہلے ہی طے کرلیں کہ جہاز

میں الگ الگ ہوجانے کی صورت میں ہم ایک دوسرے کو تلاش نہیں کریں گے ۔اس لیے کہ اللہ ہی کی طرف سے بیا نتظام ہوگیا کہ جب

دور رہیں گے تو آپس میں باتیں نہیں ہوں گی ۔ (اسی طرح یہ بھی طے کرلیں کہ پورے سفر میں ساتھ رہنے کے باوجود ضرورت کے بقدر ہی

گفتگوکریں گے )۔

حج تجربات كى روشى ميں

سمبوری سے )۔ پھریہ کہ تلاش کرنے میں ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ دوران تلاش جہاز میں بے بردہ بیٹھی ہوئی عورتوں پر نگاہ بڑنے کا قوی

امکان ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ دوست کو تلاش نہ کریں۔ کیوں کہ جہاز سے اتر نے کے بعد سارے مسافرایک ہی جگہ جمع ہوتے ہیں۔ اگر آپ

کادوست آپ کو جہاز میں نہ بھی ملات بھی جہاز سے اتر نے کے بعد بہ ہر حال وہ آپ کول جائے گا۔ سفر میں جتنی تنہائی ہوگی اتناہی زیادہ نفع ہوگا

اور جتناميل جول زياده ہوگاا تناہی زيادہ نقصان ہوگا۔

ایک ضروری مسئلے کی وضاحت

آج کل حج کے لیے جانے والی عورتوں کو پیمسکلہ بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ احرام کی حالت میں کپڑا چہرے پرنہیں لگنا جا ہیے، بیہ میں بھی نیت کرلوں اور تلبیہ پڑھلوں؟ اس نے کہا ہاں ہاں تم بھی نیت کرلواور تلبیہ پڑھلو، پھروہیں سے تلبیہ پڑھنا شروع کردیاجہاں سے

روادر بہیں پرھو، پروی سے بہیں پر سائروں ردی بہاں سے چھوڑاتھا تواگر چہاس طرح پڑھنے سے بھی تلبیہ ہوجائے گا، تاہم یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر نہیں ہے۔ کہاز سر نوتلبیہ کھے۔

جہاز میں ساتھی کے بچھڑنے پر پریشان نہ ہوں

حاجی جب جج کرتا ہے تو عموماً اس کے ساتھ یا تو گھر والے ہوتے ہیں یا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے یا چھر کوئی دوست ہوتا ہے اور دلی تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ میرا عزیز میری بغل والی سیٹ پر بیٹھے لیعض مرتبہ تو نمبر وارسیٹ دے نمبر وارسیٹ دے بھی دیتے ہیں تب بھی اس قدر گڑ بڑ ہوتی ہے کہ حجاج جہاں جا ہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں۔

اگرساتھ میں ابا ، اماں ، بیٹی ، بہن یا بیوی ہے تب تو بہتریہ ہے کہ انھیں اپنے ساتھ ہی بٹھا ئیں ، اگر بغل میں کسی اور کی سیٹ ہوتو اس سے درخواست کر کے سیٹ تبدیل کر کے انھیں اپنے پاس بٹھالیں۔

MA

حج تجربات کی روشنی میں

حج تجربات كى روشى ميں

حج تجربات كى روشى ميں

حج تجربات كى روشى ميں

امى ، چيازاد بېنين، مامول زاد بېنين، چيو پهي زاد بېنين ،خاله زاد بېنين بهي شامل ہیں۔ہم عام طور سے ان رشتے دار عورتوں سے بردے کا اہتمام نہیں کرتے ،حال آل کہ شریعت نے ہمیں ان عورتوں سے بھی پردے کا حکم دیاہے۔اگر ہم نہیں کرتے تواس کا پیمطلب نہیں ہے کہ بیچکم اسلام

سے خارج ہو گیا،غلط رواج عام ہوجانے سے شریعت کا حکم تو نہیں بدلتا۔ الله نے فیج میں اس کی تکمیل کردی ہے کہ جتنا بتایا گیا یہ پورا ہے، اب نہاس 🖁 میں کمی ہوگی نے زیادتی۔ اس لیے جس کے گھر میں بردہ نہیں ہے اوروہ بردہ کرنے کی

نیت سے حج پزہیں جا گیا ہے تو پھروہ جاجی حج سے واپسی کے بعدان تمام

رشة دارعورتول سے ایسے ہی بے بردہ ہوکر باتیں کرے گاجیسے پہلے کیا کرتا تفا۔ای طرح جو عورتیں بیسوچ کر بردہ نہیں کرتیں کہ حج میں بردہ کرنا بہت مشکل ہےتو پھر بیورتیں جے ہےآنے کے بعداینی زندگی میں بھی بھی پردہ نہیں کریں گی،ان کے لیے بردہ کرنا ہمیشہ مشکل ہی ہوگا۔لہذا حج برجانے ہے قبل اور خصوصاً ج کے زمانے میں بردے اوراپنی نگاہول کی حفاظت کا 🖁 بہت ہی اہتمام کرنا جاہے۔ نادان این مگان کے مطابق سیمجھ بیٹھی ہیں کہ چہرہ ڈھانکنامنع ہے اس بنايرب يرده موكر هوتى بين، حال آل كه يه بات سراس غلط ہے۔ چبرے پر کیڑانہ لگنے کا بیمطلب ہرگز نہیں ہے کہ عورت چرہ کھول کر گھومے ؛بل کہاہے چہرے کا پردہ بھی ضرور کرنا جاہیے۔

اگر کوئی پیر کیے کہ جناب! پیر کیے ممکن ہے کہ چیرہ ڈھانگا بھی جائے اور چرے بر کیڑ ابھی نہ لگے؟ ہاں ہاں بیمکن ہے اور تدبیر سے ممکن ہے۔اس طور پر کہ بازار میں ایسی ٹونی دست یاب ہے جے اگر سر پرر کھ لیں توایک چھجے نماین جاتاہے جس کے اوپر سے بہآسانی نقاب ڈالا جاسکتا ہے۔

اس طرح بردہ بھی ہوجا تا ہےاور چبرے پر کیڑ ابھی نہیں لگتا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جوعورت حج میں پردے کا اہتمام

نہیں کرے گی وہ زندگی میں بھی بھی پردے کا اہتمام نہیں کرسکے گی،اسی طرح جومرد حج میں نامحرم عورتوں کودیکھنے نے ہیں بیچے گاوہ زندگی میں بھی بھی اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کر سکے گا۔

نامحرم عورتیں کون می ہیں یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔سواس کی وضاحت کرتا چلوں کہنامحرم عورتیں جنھیں دیکھنے ہے ہمیں شریعت نے منع کیاہے ان میں عام عورتوں کے علاوہ بھا بھی،سالی،ممانی، چچی، بڑی چ تجربات کی روثنی میں سیست

لیے کسی امتیازی رنگ کابر قع سلوالیا جائے تا کہ تلاش کرنے میں دفت اوراس دوران غیرمحرم عورتوں پرنگاہ بھی نہ پڑنے پائے۔

### ایک ضروری تنبیه

جب آپ جدہ ائیر پورٹ پر پہنچیں گے تو آپ کو جج کے متعلق اردو کتابیں دی جائیں گی جنھیں آپ نہ لیں اور نہ ہی ان کو پڑھیں۔
میں پہنیں کہتا کہ ان میں کھی ہوئی با تیں غلط ہوتی ہیں؛ بل کہ ان میں لکھی با تیں وہاں کے لوگوں کے مسلک کے مطابق ہوتی ہیں ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہوتیں، جب کہ ہمیں اپنے مسلک کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان کتابوں میں کھی باتوں کے مطابق عمل کیا تو بہتے ممکن ہے ہم پردم واجب ہوجائے۔
میں اس کی ایک مثال دوں تا کہ بات ذراواضح ہو۔ د کھئے!

ہمارے امام یعنی امام اعظم ابوصنیفہ ؓ کے نزدیک کنگری ،قربانی ،اورحلق یعنی سرمنڈ انا ، ان متنوں کاموں میں ترتیب واجب ہے۔ یعنی پہلے شیطان کو کنگری ماریں گے، پھر قربانی کریں گے اور پھر سرمنڈ وائیں گے۔اگران متنوں کاموں میں ترتیب کا خیال ندرکھا گیا یعنی کوئی کام

### ج میںعورتوں کا برقع کیسا ہو؟

عج میں عورتیں بھی ہہ کثرت ہوتی ہیں اورتقریباً سبھی عورتیں برقع یہنے ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ہم اینے گھر کی مستورات کو کیسے پیچانیں، پیمعلوم ہونابھی ضروری ہے ۔اس سلسلے میں بہتر پہ ہے کہ اینے گھر کی عورتوں کے لیے کوئی امتیازی برقع سلوالیں۔ ہم اپنی مستورات کے لیے ایسا برقع سلواتے ہیں جو بالکل نمایاں ہوتا ہے،مثلاً چیکس والا یا پھرکسی اور رنگ کا۔ جب بھی ہمیں ا بنی مستورات کوحرم میں تلاش کرنا ہوتا ہے تو نمایاں برقع ہونے کی بنا یر وہ ہمیں دور ہی سے نظر آ جاتی ہیں ، ہم قریب جا کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور وہ ہمیں و مکھ کر ہمارے ساتھ ہولیتی ہیں۔ اگر ہم نے کوئی امتیازی رنگ کابرقع نه سلوایااوروه بھی دیگرعورتوں کی طرح کا لے رنگ کے برقع میں رہیں تو پھراس صورت میں ہم اپنی مستورات کو تلاش کرنے کے چکر میں ساری ہی عورتوں کو دیکھیں گے کہ شاید ہیہو، شايدىيە ہو،شايدىيە ہو،اس طرح نە جانے ئتنى عورتوں كود كيھتے چلے جائیں گے۔ لہذا حتیاط اس میں ہے کہ اپنے گھر کی مستورات کے

حج تجربات کی روشنی میں

سنت وشریعت سے ہٹ کرانجام دیے جارہے تھاب فج کے بعدان تمام کاموں کوسنت وشریعت کے مطابق انجام دیاجانے گئے۔ یعنی اپنی پوری زندگی کواوراس میں انجام دیے جانے والے تمام اعمال کواپنے رب کی مرضی کے مطابق انجام دینے گئے، فج کا یہی مقصدہے اور یہی اس سے چاہاجا تاہے۔

مقبول حج کی علامت

رہایہ سوال کہ مقبول جج کی علامت کیا ہے؟ تو میں اسلسلے میں آپ کومیرے شخ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب کا ایک ارشاد سناؤں ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ'' اگر حاجی کی جج سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں نمایاں دینی فرق نہ ہوا ہوتو سمجھ لینا چاہیے کہ اس آ دمی کا جج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوا۔ اس نمایاں فرق کا پیۃ ایسے چلے گا کہ جج سے پہلے بیٹ ضی نماز بغیر دل لگائے پڑھتا تھااب دل لگا کرا طمینان سے پڑھنے لگا، پہلے بات بات بیس غصہ کیا کرتا تھااب حلم آگیا ہے، پہلے بازار میں نگاہ اٹھا کر چاتا تھااب جج کر لینے کے بعداس کے گھر میں شرعی پردہ نہیں تھا اب جج کر لینے کے بعداس کے گھر میں شرعی پردہ نہیں تھا اب جج کر لینے کے بعداس کے گھر میں شرعی پردہ ہوگیا ہے، اب اگراس کا کوئی بھتجے اس کے گھر میں

آگے پیچے ہوگیا تو پھر ہمارے ذہے دم یعنی ایک بکرے کی قربانی واجب ہوجائے گی۔ اگر نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہوکر لینے نماز ہوجاتی ہے؛ لیکن اگر جج کا کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہوسے اس کا تدارک نہیں ہوتا؛ بل کہ دم واجب ہوجا تا ہے۔ جب آپ یہ مسئلہ ان کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو وہاں یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہوا ملے گا کہ ان تینوں کا موں کے درمیان ترتیب واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسے پڑھ کرعمل کیا اور مذکورہ تینوں کا موں کے درمیان ترتیب کا خیال نہ رکھا تو پھر آپ کے ذمے ایک جانور کی قربانی واجب ہوجائے گی۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ وہاں تقسیم کی جانے والی کتابیں نہیں اور نہ ہی ان کو پڑھیں۔

#### مج كامقصد

ج کامقصد کیا ہے؟ ج کامقصد ہے ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتاہے،اس کا تعلق خواہ ایمانیات سے ہویا عبادات سے ،معاملات سے ہو یا اخلاقیات سے یا پھران کا تعلق معاشرت سے ہوغرض زندگی کے جس شعبے سے بھی اس کا تعلق ہو،اس میں جو جو کام بھی

تبدیلیاں ہورہی ہیں تب تو واقعتا آپ نے ایسا فج کیاہے جواللہ رب العزت کو پسندہے اورا گرزندگی میں اس طرح کی تبدیلیاں نہیں آرہی ہیں تو پھر آپ نے جج تو کرلیا ؛لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس فج کا شار مقبول جج میں نہیں ہوا۔

# نیکیول کی بربادی کاایک برداذر بعه

نفس اورشیطان آپ کائج خراب کرنے کے لیے طرح طرح کی کوشٹیں کرتے ہیں، وہ یہی چاہیں گے کہ کسی طرح آپ کائج خراب ہوجائے۔ مکے مدینے بہنچ کر جونیکیاں آپ نے جع کی ہیں وہ کسی طرح ضائع اور ہر باد ہوجا ئیں ۔اس لیے یہ دونوں ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے جس سے آپ کی نیکیاں باقی نہ ہے پائیں۔

ان ہی طریقوں میں ایک طریقہ' لایعن' ہے۔ جب ہم لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ' لایعن' نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے۔ جیسے آگ سوکھی ہوئی ککڑیوں کوجلادیت ہے۔ یہاں حرم میں آگر آپ نے جوڈھر ساری نیکیاں جمع کی میں اور نیکیاں جمع کی میں اور نیکیاں جمی ایسی کہ ہر نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے، تو نفس اور شیطان پوراز ور لگاتے

آتا ہے جو پہلے بھی آیا کرتا تھا اور بڑی امی بڑی امی کہتا ہوا گھر کے اندر

تک چلاجا تا تھا اور اپنی چچازاد بہنوں سے آپا اور باجی کہہ کر باتیں کیا کرتا

تھا، اب جے سے لوٹے کے بعد جب وہ ان کے گھر آیا تو انھوں نے اس
سے بڑے پیار سے کہدیا کہ دیکھو بیٹا! اب میں نے جج کر لیا ہے اور جج
میں ساری زندگی بدل دی جاتی ہے، لہذا اب میں نے اپنے گھر میں شرعی
پردہ کروالیا ہے، آج سے تمھا را اپنی بڑی امی سے اور اپنی چچازاد بہنوں
سے پردہ ہوگا، اب جب بھی تم گھر آؤتو اطلاع دے کراندر آیا کروتا کہ
وہ سب پردہ کر لیا کریں۔

وہ سب پردہ رہا ہی ۔

اس طرح جب بھی شادی بیاہ کاموقع آئے توشادی بیاہ کی وہ
رسمیں جن میں جج کرنے سے پہلے تک بید بتلا تھا، اب جج کرنے کے بعد
اس نے وہ تمام رسموں سے توبہ کرلی، اب جب اس کے گھر میں شادی کا
موقع آتا ہے توبیسی عالم سے یاکسی اللہ والے سے شادی بیاہ کا شری طریقہ
معلوم کرتا ہے کہ حضرت! اب میں نے جج کرلیا ہے اور جج کے بعد ہمارے
گھر میں شادی کا یہ پہلاموقع ہے، لہذا آپ ہمیں شادی کا شری طریقہ
بتلائیں کہ میں شادی کیسے کرنا چاہیے؟
بتلائیں کہ میں شادی کیسے کرنا چاہیے؟

عادت ڈال لیں گے اور' لا یعنی' سے بچیں گے تو پھران شاء اللہ آپ کے ليےاينے وطن ميں آ كرخاموش رہنا آسان ہوگا،اس طرح آپ بہت ہى فضول گفتگو ہے محفوظ رہیں گے۔

#### نحات كاراسته

خاموثی ایک ایساعمل ہے جس میں آ دمی کا کچھ نہیں جاتا؟ بل كەسب كچھ بيار ہتاہے جتی كه بولنے میں جوطاقت صرف ہوتی ا ہے وہ بھی محفوظ رہتی ہے۔ یمل بہ ظاہرد کھنے میں بہت باکامعلوم ہوتا ہے؛لیکن در حقیقت بہت بڑے تفع کا حامل ہے اور آخرت میں 🗯 نحات دلانے کے لیے کافی ہے۔

چنال چەحدىث ياك كاندرخاموشى كے جہال اوربهت سارے فضائل لکھے ہوئے ہیں وہاں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ نجات كراستول ميں ايك راسته طويل خاموشى ہے۔خاموشى كوآب اس طرح لازم پکڑلیں کہ گویالوگوں کو میجسوں ہو کہ شایدیہ آ دمی بولنا ہی نہیں جانتا۔ 🥻 جس آ دمی کوزیاده بولنے کا مرض لگا ہوا ہے،اگروہ حج میں اپنے اس مرض يرقابونهيں پائے گا تو پھروہ اپنے مقام پرآ كراس مرض ميں اور بھى زيادہ

حج تجربات کی روشن میں

ہیں کہآپان نیکیوں کواپے ساتھ نہ لے جاسکیں ۔ البذاا گرآپ بیرچاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں محفوظ رہیں، آپ کی زندگی سوفی صدیدل جائے، آپاس ج كذريع الله ياك كوياجائين،ان كالحيح اوركامل تعلق آپ کونصیب ہوجائے تو پھرآپ ہیے طے کرلیں کہ بغیر سو ہے نہیں بولیں گے، جو بولیں گے سوچ کر بولیں گے ۔ بولنے سے پہلے سوچیں گے کہ کیااس بات كاكهنا ضروري بي؟ الرنه كهول توكياكوئي نقصان موكا؟ اب به که ضروری اورغیر ضروری بات کامعیار کیاہے؟ به کسے

پہۃ چلے کہ کون می بات ضرروری ہے اور کون می بات غیر ضروری ؟ سویہ معلوم کرنے کابہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک بات جس کے نہ کرنے

میں ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہووہ تو کرلیں ؛ لیکن جس بات کے نہ کرنے میں سی قتم کے ضرراور نقصان کا اندیشہ نہ ہووہ بات نہ کریں۔ اگرآ پ نے اس طریقے کے مطابق عمل کرلیاتو پھران شاءاللہ آپ' لا یعنی''اور''

لغویات' میں مبتلا ہونے سے بچر ہیں گے۔

جوباتیں میں آپ کے سامنے بیان کرر ماہوں یہی در حقیقت

مج كى روح ہے كہ جبآب فج كے دوران ان باتوں كا خيال رهيں گے تو آپ کو ج کی روح نصیب ہوگی۔جب آپ ج کے دوران خاموثی کی

میں سے کوئی چیز نہیں لے جاؤ گے تو وہ آپ کوائیریورٹ سے واپس کر 🖁 دیں گے ،آگے جانے نہیں دیں گے،اسی لیے آپ ان کے بتائے ہوئے سارے سامان اینے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پس جس طرح 🕻 آپان کے منگائے ہوئے سامان کواینے ساتھ لے جانا ضروری سمجھتے ہیں اور لے جاتے ہیں ،اسی طرح الله یاک نے بھی تو آپ کوایک

حج تجربات كى روشى ميں

🦫 سامان ساتھ لانے کے لیے کہا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جوسامان حکومت منگاتی ہے آپ اسے تو اینے ساتھ لے جاناانتہائی ضروری سمجھتے ہیں اور لے بھی جاتے ہیں کہ اس کے بغیرآپ کا کامنہیں چلے گا،توذراسوچیں کہ جوسامان اللہ یاک نے منگایا ہےوہ اس کے مقابلے میں کتنا اہم اور ضروری ہوگا کیکن اکثر لوگ اس کی فکرنہیں کرتے کہ اللہ کے منگائے ہوئے سامان کو بھی اینے

اس بات کون کریفیناً آپ کے دل میں بیر خیال ضرور آیا ہوگا كه آخروه كون ساسامان ہے جسے اللہ ياك نے لے جانے كے ليے كهامي؟ سواس كى وضاحت خوداللدرب العزت في اين ياك كلام مين فرمائي ہے۔ چنال چارشاد خداوندي ہے 'وَتَزَوَّدُوافَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ مبتلا ہوگا۔لہذا پیضروری ہے کہ حج برروانہ ہونے سے قبل آپ اپنے وطن میں رہتے ہوئے طویل خاموثی کی عادت ڈالیں، تا کہ وہاں پہنچ کراس پر عمل كرنا آپ كے ليے آسان ہو۔اگركوئی شخص فج پر جا كر بھی''لايعنی'' یر قابونه پاسکاتو پھرشاید وہ بھی بھی اس پرقابنہیں پاسکتا،اس لیے کہ وہاں آدمی کے اعمال یر مہرلگ جاتی ہے کہ جوجن عادتوں کے ساتھ یہاں رہے گااس کی ان عادتوں پرمہرلگ جائے گی، پھروہ اینے وطن میں جا کران ہی عادتوں کے ساتھ جیےگا۔

### الله ياك كامنكا ياجواسامان

دوستو! جبآب کواللہ یاک نے فج پر بلالیا ہے تو آپ کو فج کا سامان بھی ساتھ لانے کے لیے کہاہے۔آپ فج پرجانے ہے مبل پہلے ج كر يك لوگول سے معلوم كرتے ہيں كہ فج يركيا كيا سامان لے جانا عاہيے؟ پھرسامان كى جوفہرست وہ آپ كوديتے ہيں آپ اس كے مطابق ایناسامان تیار کرتے ہیں۔

اسی طرح حکومت بھی جانے سے قبل کچھ سامان آپ سے منگواتی ہے۔مثلاً مکٹ لاؤ،ویزالاؤ،معلم کا ڈرافٹ لاؤ،اگرآپ ان

میدان میں لے آؤ تو میں تمھارے اس تقوے پر مہر لگا کر شمھیں وہاں ہے رخصت کروں گا، پھرتم ساری زندگی متقی بن کرجیوگے ۔ اور اگرتم تقویٰ لے کرنہیں آؤگےتو پھرتمھاری اسی حالت پرمہر لگاؤں گا، پھرتم ساری اسی طرح معصیت اور نافر مانی کے ساتھ جیو گے۔ یادر کھنا!اگرتم یہاں سے بدنگاہی کر کے گئے اوراس سے تو بنہیں کی ، پھراسی طرح حرم میں بھی بدنگا ہی کرتے رہے تو میں تمھاری اس حالت برمہر لگادوں گا، پھرتم ساری زندگی اسی طرح بدنگاہی کے ساتھ جیو گے۔ای طرح اگرتم یہاں سے لایعنی کرتے ہوئے گئے اوراس عمل سے تو پنہیں کی اور حرم میں بیٹھ کر بھی دوستوں کے ساتھ اس طرح لا یعنی میں مشغول رہے تواس عمل کے ساتھ شمصیں حج تو کرنے دوں گااور تمھارے ذمے ہے جج کی فرضیت بھی ساقط کر دوں گا؛ کیکن تمھارےاس عمل پرمہر لگادوں گا، پھرتم زندگی بھر لا لعنی کاموں میں مشغول رہوگے، بھی اس سے پ<sup>چ نہی</sup>ں یا وُگے۔

اسی طرح اگرتم غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے کہ ہیں تو نماز میں بلیکن دل کہیں اور ہے اوراس سے توبہ نہیں کی اوراین نماز کو اچھی نماز بنانے کی فکرنہیں کی، پھراسی غفلت کے ساتھ حرم میں بھی

حج تجربات كى روشى ميں

التَّقُويٰ" كَهِ حِجْ كَ لِيجِ زادِراه لِي لواور بهترين زادِراه تقويٰ ہے۔الله باک نے ازخودتقو ہے کی بہتری کو ہتلا کراس کی اہمیت کوواضح فرمادیا کہ حج پر لے جانے کے لیے جوسامان تم تیار کرتے ہوان تمام سامانوں میں سر فہرست سامان تقویٰ ہے جسے تم اپنے ساتھ ضرور لے جاؤ۔ يا در تھيں! حج ميں اعمال يرمهريں گتى ہيں

زراسوچیں کہ بیسامان اتناہم ہے اوراسے حاصل کرنا اور

اسے فج پرساتھ لے جانا اتنا ضروری ہے کواس کو حاصل کرنے کے لیے الله پاک نے ہمیں حج سے پہلے ایک لمبا وقفہ دیا ہے۔ وہ ایسے کہ حج کا مهينة شوال سے شروع ہوجاتا ہے اور ذوالحجہ تک رہتا ہے۔ اگراس و تفے کا حساب لگائیں توبیقریباً دوماہ سے زیادہ کاعرصہ ہوتا ہے۔اور شوال سے قبل رمضان کامہینہ عطافر مایا جس کا مقصد ہی تقوے کا حصول ہے۔ و کھے! بیاللد یاک کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ جب رمضان بھیجا تواسی وقت بتلادیا کہ میں نے میمینة تمھارے یاس اس لیے بھیجا ہے تا کہتم اس مين تقوى حاصل كرواور جب مصين رمضان مين تقوى حاصل موجائة تم اسے سنجال کرر کھے رہو۔ جب فج کامہینہ شروع ہوگا اور تم فج کرنے آؤتواس تقوے کوسنھالتے ہوئے میرے دربارمیں یعنی عرفات کے

حج تجربات کی روشن میں

کیسے کہوں کہ کیالاؤں گا، یہ تو وہاں کا بازار رہی بتائے گا کہ میں وہاں سے کیا لاؤں گا۔ یعنی ان کی نگاہ میں وہاں کے بازاروں میں مکنے والی اشیابوتی ہیں

کہ ہم وہاں سے بدیہ سامان لائیں گے؛ بل کہ با قاعدہ سامان کی فہرست تیار کی جاتی ہے کہ وہاں سے بدیہ سامان لانا ہے۔

یادر هیں!جو یہاں سے جیسی فہرست بناکر لے جائے گاکہ مجھے وہاں سے یہ یہ لانا ہے تو وہ اپنی فہرست کے مطابق وہاں سے وہی سامان لے کرآئے گا۔اگر یہاں سے تقویٰ لے کر گیا ہے اور وہاں سے اس تقوے پر مہر اس تقوے پر مہر لگوانا مقصود ہوگا توالیا شخص وہاں سے اپنے تقوے پر مہر لگوانا تھا۔اورا گروہ لگواکا تھا۔اورا گروہ

وہاں کے بازاروں میں بکنےوالے سامان کی فہرست بنا کر لے گیا ہے تو پھر ایباشخص وہاں کے بازاروں میں بکنےوالے سامان ہی لے کرلوٹے گا،اس لیے کہ آدمی وہی سامان لے کرآتا ہے جواس کی فہرست میں کھھا ہوتا ہے۔

تقویٰ کے کہتے ہیں؟

جب تقوی اتنا اہم اور قیمتی سامان ہے کہ اسے خود اللہ پاک نے متگوایا ہے تو یہ معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے کہ تقوی کے کہتے ہیں؟ سویہ جان لیل کہ اللہ کے خوف سے ہر تتم کے گنا ہوں کو چھوڑ دینے کا نمازیں پڑھتے رہے تو پھر میں اسی غفلت والی نماز پر مہر لگادوں گا، پھر پوری زندگی اسی طرح غفلت والی نمیاز پڑھتے رہو گے۔

كياتقوى آپ كسامان كى فېرست ميس شامل ب؟

دوستو! جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیاتھا کہ عقل مندآ دمی
جب کوئی کام کرتا ہے تواس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد خرور ہوتا
ہے، جب کہ بے وقوف آ دمی کا اپنے کام کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا،
وہ بس اپنا کام کیے جاتا ہے۔اسے اس سے کوئی سر وکار نہیں ہوتا کہ میں
یہ کام کیوں کر رہا ہوں اور اس سے کیا چاہتا ہوں۔اس بات کی روشنی
میں ہم اپنا جائزہ لیس کہ کیا ہم بے وقوف ہیں کہ اتنا وقت لگا کراوراتنے
میں ہم اپنا جائزہ لیس کہ کیا ہم بے وقوف ہیں کہ اتنا وقت لگا کراوراتنے
پیسے خرج کر کے جج کا احرام باندھ کر جج پر چلے جائیں اور پھروہاں سے خالی
ہاتھ واپس آ جائیں؟اگرایسا ہے تو بیتو فقط آ نا جانا ہوا،اس آ نے جانے سے
جو چاہا گیا ہے جب تک وہ نگا ہوں میں نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے
حاصل ہونے یا نہ ہونے کا کوئی حساب بھی نہیں لگا جائے گا۔

اگر حاجیوں سے پوچھاجائے کہ آپ کہاں جارہے ہیں؟ تواکثر حاجیوں کا جواب ہوتاہے کہ ہم مج کرنے جارہے ہیں،اگر پوچھیں کہ آپ وہاں سے کیالانا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جناب! اب یہاں بیٹھ کرمیں نہیں کریں گے خصوصاً دوعضو پرتو ضرور پہرہ لگا ئیں۔

۱) آئکھ پر۔ ۲) زبان پر۔

آنکھ پراس طرح کہ بغیرسو پے نگاہ نہیں اٹھا کیں گے، جب بھی کہیں

د کھنا ہوگا تو پہلے سوچیں گے کہ کیاد کھنا ہے۔اسی طرح بغیر سوچنیں بولیں گے، جب بھی کچھ بولنا ہوگا تو سوچیں کہ کیا بولنا ہے اور یہ بولنا کس

> قدرضروری ہے۔ دور پر

دوستو! یہی ساری با تیں جج کی روح ہیں،اگرآپ ان باتوں پھل کریں گے تو یقیناً آپ جج کی روح کو یاجا کیں گے۔اوراگر

آپ نے ان باتوں پھل نہ کیا تو پھرآپ کا حج تو ہوجائے گا؛ کین آپ حج کی روح کویانے سے محروم رہیں گے۔ مجھے ایسے کی حجاج ملے

جھوں نے پہلے نی کی مرتبہ جج کیا تھا؛ کین جبان باتوں کوسنااوران باتوں پڑل کرتے ہوئے جج کیا تو کہنے گے کہ شکیل بھائی! ہمارے

بوں پر اس رہے ،وہے کا جو اس کے میں جات کا جات ہے۔ پچھلے جج توسارے بے کارہو گئے ، جج تو ہم نے اب کیا ہے۔

ج میں جھڑے سے بیخے کا تھم

جس طرح الله پاک نے حج میں تقویٰ لانے کا حکم دیاہے کہ

نام تقویٰ ہے ،خواہ وہ گناہ چھوٹا ہو یابڑا۔لہذا اب جوبھی گناہ ہمارے اندر ہے وہ سب ہم یہیں اپنے مقام پرچھوڑ کر جائیں اور یہاں سے اپنے ساتھ اللّٰدرب العزت کامنگایا ہواسامان جسے تقویٰ کہتے ہیں، ساتھ لے جائیں۔

ابتقوی حاصل کیسے ہواور جب حاصل ہوجائے توباقی کس طرح رہے، یہ جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں قابل لحاظ ہیں،اگران دوباتوں پرعمل کرلیا جائے توان شاءاللہ تقوی حاصل بھی ہوجائے گااور باقی بھی رہےگا۔

) پہلاکام بیکریں کہ جج پرجانے سے قبل اپنی بچیلی زندگی کے تمام گناہوں سے بچی پکی تو بہ کریں۔ بچی تو بداسے کہتے ہیں کہ اب تک جو گناہ کیا کرتے تھے،ان تمام گناہوں پردل کی ندامت کے ساتھ تو بہ ک

۲) دوسرا کام پیرس کہ جانے سے پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں آنا جانا شروع کردیں، تاکہ ان کے اندر کا تقویل ہمارے اندر بھی منتقل ہو۔

جائے اورآیندہ ان گنا ہول کونہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے۔

جائا سروی سردی ہما کہ ان کے اندرہ کھوی ہمارے اندرہی میں ہو۔ اورا گراس کا موقع میسرنہیں ہے تو پھر خودا پنے پہرہ دار بن جائیں اور اپنے جسم کے تمام اعضا پر بہرہ لگادیں کہ ان سے اللہ پاک کی نافر مانی

وقت آپ این که آپ کسی ارشتے دار سے علیجد ہ ہوجائیں که آپ کسی بس 🖠 میں بیٹھ گئے اور وہ کسی دوسری بس میں بیٹھ گئے۔اگر ایسا ہوجائے تو آپ ذرا بھی پریثان نہ ہوں،اس لیے کہ وہاں سے لے جانے کے بعد سارے حاجیوں کوایک ہی جگہ جمع کیاجا تاہے ،جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہاں آپ کی اپنے عزیز سے ملاقات ہوجائے گی۔ جس جگدآ بوجمع كياجائ گاو بال ايك براسابال موگا، يبال بينج ك بعدية نبيس كتف كلفة آب كويهال مهرناير ، الهذا آب يهال استنجا 🧯 وغیرہ سے فارغ ہولیں اورا گرنماز کا وقت ہوتو نماز بھی پڑھ لیں۔ چوں کہ یہاں مھبرے ہوئے کافی در ہو چکی ہوگی ،اس لیے بہت ممکن ہے کہ آپ کو 🐉 بھوک بھی لگی ہو،لہذااب وہ کھانا جوآ پ اپنے ساتھ گھرسے لے کر چلے تھے،اسے کہیں بیٹھ کراطمینان سے کھالیں۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعدآپ کوایک دوسرے ہال میں لے جایاجائے گا، جہاں حجاج کے لیے

تقویٰ لے کرآؤ،ای طرح ایک چیز چھوڑ کرآنے کے لیے کہا ہے کہ جھڑا چھوڑ کرآنے کے لیے کہا ہے کہ جھڑا چھوڑ کرآ فے گذار فَتَ وَلَافُسُوْقَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجّ" کہ جج میں بے ہودہ باتوں سے بھی بچو فسق و فجور سے بھی بچو۔

و فجور ہے بھی بچوا ور جھکڑ ہے سے بھی بچو۔ اس لیے کہ فج کے دوران جھگڑ ہے کے مواقع بہت کثرت ہے پیش آتے ہیں،اگرسفر کے دوران یاوہاں قیام کے دوران بھی ایسا موقع پیش آجائے تو آپ اس وقت جھگڑنے کے بجائے نہایت صبر فخل کا مظاہرہ کریں اور بیسوچیس کہ ہم اللہ یاک کےمہمان بن کران کے دربار میں جارہے ہیں اور انھوں نے ہمیں اینے دربار میں آنے سے پہلے جھگڑا چھوڑ کرآنے کا حکم دیا ہے، لہذا ہم جھگڑ انہیں کریں گے۔ جہاں جہاں غصے کے جذبات بنیں گے وہاں وہاں اپنے جذبات پر قابو ر کھیں اور یہی سوچیں کہ میرے مولیٰ کی یہی مرضی ہے، جب بیان کی مرضی ہے تو میں بھی ان کی مرضی پرراضی ہوں۔

جدہ ائیر پورٹ پر اترنے کے بعد سارے جاج کو مختلف بسول کے ذریعے ایک جگہ لے جایا جاتا ہے۔ ممکن ہے وہاں سے لے جاتے

ہے تواس وقت عامةً لوگ اكتاجاتے ہيں اور انتظامی امور سے متعلق

جب بھی اس طرح کی انتظار گاہوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا

بنائی گئی سیٹوں پر انھیں بٹھایا جاتا ہے اور ان کے سفری دستاویز کی جانچ

🖁 پڑتال کی جاتی ہے،اس کاروائی میں بھی کافی دریلگ جاتی ہے۔

# لايعنى كاايك اورموقع

یہاں سے نکلنے کے بعد سارے لوگ جس جگہ اکھٹا کیے جاتے ہیں وہاں پہنچ کرآپ کواپناسامان ڈھونڈ ناہوتاہے۔ یہاں آپ کو ا پناسامان مختلف جگه نظرا ٓئے گا۔ بید مکھ کرجاج تبعرہ کرنے لگتے ہیں کہ میراسامان تواب تک نہیں آیا،میرا بیگ تواب تک نہیں آیا۔ آپ اس وفت بھی ایسے تبھروں سے گریز کریں اور یہی خیال کریں کہ میرے اللہ کی یہی مرضی ہے کہ سب کا سامان پہلے آ جائے اور میراسامان بعد میں آئے، لہذامیں اپنے اللہ کے اس فیصلے برراضی ہوں۔ جب سلم سے نمٹنے کے بعد آپ اپناسامان لے کر باہر کلیں گے تو ا باہرآپ کوقلی نظرآ ئیں گے جوآپ کے ہاتھ سے سامان لے کر گاڑیوں میں رکھیں گے،آپ اپناسامان ان کے حوالے کردیں بلیکن آپ کاوہ چھوٹا بیگ جے آپ نے فلائٹ میں اپنے ساتھ رکھاتھا،جس میں آپ کا یاسپورٹ بٹکٹ اور ضروری کاغذات رکھے ہوئے ہیں،آپ وہ بیگ ان 🖠 کے حوالے نہ کریں؛ بل کہا ہے اپنے ساتھ ہی رکھیں۔ ای طرح اس ٹرالی بیگ کوبھی اینے ساتھ رکھیں جس میں آپ کے کپڑے وغیرہ رکھے

حج تجربات کی روشن میں حج تجربات کی روشنی میں تذکرےاور تبھرے میں مشغول ہوجاتے ہیں کہ بیالیا کرتے ہیں، بیہ ويباكرت بين، نهين ايباكرناجايي تفاء نهين ويباكرناجاي تفار

آپ اس طرح کے کسی تذکرے اور تبھرے میں ہرگز ہرگز شامل نہ ہوں؛ بل کہاس وفت یمی سوچیں کہ جب اللہ یاک کی جاہت اوران کے ارادے کے بغیر کوئی کامنہیں ہوتا تو پھریہ تاخیر بھی ان کی چاہت

اورارادے سے ہورہی ہے،جب ان کی مرضی یہی ہے کہاس کام میں اتنی تاخیر ہواور میں اتنی دیریہاں بیٹھار ہوں تومیں اینے مولی کی مرضی برراضی ہوں۔جب زبان براس طرح کے الفاظ ہوں گے توان

شاءالله سارے شکونے ختم ہوجائیں گے اور ہر تکلیف کابرداشت کرنا آسان ہوجائے گا۔

یہاں کی کاغذی کاروائی سے خٹنے کے بعد مردوں کوایک راستے سےاورعورتوں کودوسرے راستے سے لے جایا جائے گا،اگرآپ

كے ساتھ مستورات ہول تو آپ قطعاً پریشان نہ ہول،اس لیے كهآگے چل کرتمام لوگوں کو پھرایک ہی جگہ جمع کیا جائے گا۔

مشکل ہوگا۔اس لیے میں بہطورا حتیاط کے بیساری باتیں آپ لوگوں کو 🖁 بتار ہاہوں کہا گریہ باتیں معلوم نہیں ہوں گی تو پھرآ پی کا دل ہردم مخلوق کے ساتھ الجھارہے گا ،بھی آپ معلم کے بارے میں سوچیں گے ،بھی ا یانی کے بارے میں سوچیں گے، بھی نل کے بارے میں سوچیں گے، مجھی بس کے بارے میں سوچیں گے، مجھی اس کا شکوہ کریں گے، مجھی اس کا شکوہ کریں گے ، دل ود ماغ پر ہر دم یہی باتیں سوار رہیں گی۔ جبآ دمی کا دل ان چیز ول میں الجھا ہوا ہوتو پھراس دل میں اللہ کی یاد کہاں ہےآئے گی اوراہے اللہ کا تعلق کیوں کر ملے گا؟اس لیے سفر حج کے اندرقلب و ذہن کو بالکل فارغ کر کے نہایت اظمینان کے ساتھ سے سفرکریں تا کہآ ہے کو پوری طرح حج کامقصود حاصل ہوجائے۔ میں نے ایک جگہ یہ واقعہ پڑھا کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی ؓ اور حفزت مفتی محر شفیع صاحبؓ ایک ساتھ کہیں جارہے تھے، درمیان میں حضرت تھانویؒ نے اپنی جیب سے کا غذقلم نکال کر پچھ کھا اورلکھ کراس کاغذکوا پنی جیب میں ڈال لیا، پھرمفتی محمد شفیع صاحبؑ ہے ي يوچها كه مفتى صاحب إبتائي مين نے اس كاغذيركيالكها؟ مفتى صاحب نے عرض کیا کہ حضرت! مجھے نہیں پتہ کہ آپ نے کیا لکھا۔

ہوئے ہیں،اس کے علاوہ بقیہ سامان ان کے حوالے کردیں قلی لوگ یہ ساراسامان لے جاکراس جگہ ڈمپ کردیں گے جہاں آپ کواپنے ملک کا جھنڈ الگا ہوانظر آئے گا۔ یہاں سے نگلنے کے بعد جب آپ دائیں جانب چلنا شروع کریں گے تو آخر میں جاکر دس گیارہ نمبر کا ستون نظر آئے گا جہاں ایشیائی مما لک کے جھنڈ ہے گئے ہوں گے، وہیں آپ کوآپ کے ملک کا جھنڈ ابھی لگا ہواد کھائی دے گا، اس جگہ آپ کا سامان پہنچا دیا جائے گا، آپ وہاں پہنچا دیا جائے گا، آپ وہاں پہنچا دیا

# دل س کے لیے ہے؟

میں آپ کے سامنے ان باتوں کی نشان دہی اس کیے کررہا ہوں تاکہ آپ کا دل مخلوق کے ساتھ نہ الجھارہے؛ بل کہ قلب و ذہن بالکل یک سورہے۔ کیوں کہ یہ دل مخلوق میں الجھنے کے لیے نہیں بنایا گیاہے، اسے تواللہ پاک نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ جب سفر جج میں بھی اللہ کی یاد نہیں ہوگی اور ہم ہردم مخلوق میں الجھے رہیں گے تو بھلا بتاؤ کس وقت ہم اللہ پاک کویاد کریں گے؟ اگر اس سفر میں اللہ پاک کی یاددل میں راسخ نہ ہوسکی تو پھروطن جاکر اللہ پاک کی یادکودل میں بسانا بڑا

حج تجربات کی روشن میں

تک حاجی سلسل سفر کی وجہ سے تھکن سے چور ہو چکا ہوتا ہے۔اس لیے کہ 🥻 گھر سے روائگی کے دن کی مصروفیت کی تھکن ، آنے والوں سے مسلسل ملاقاتیں اوران کی خاطر مدارات میں لگنے کی تھکن، اپنے وطن کے ایئر بورٹ برہونے والی کاغذی کاروائی میں انتظار کی تھکن، پھریانچ گھنٹے کا ہوائی سفر، پھر جدہ ائیر پورٹ کے مراحل، اگران تمام اوقات کا حساب لگائیں تو تقریباً بہتر (۷۲) گھنے ہوجاتے ہیں،اس دوران حاجی کونیند کم ہے کم ملتی ہے۔ آ دمی کوئی مشین تو ہے نہیں کہ سلسل ۲ کے گھنٹے کی دوڑ دھوپ اور مھن کے باوجود بھی وہ اینے کمرے میں پہونچ کر حیاق و چوبنداور ہشاش بشاش رہے،اس وقت تک حاجی بہت تھک چکا ہوتا ہے؛ بل کہ یوں کہے کہ مکن سے بالکل نڈھال ہو چکا ہوتا ہے ؛ کین چول کہاس نے كتاب مين بيربات يره وركھي ہے كه مكه مكرمه يہنجتے ہى سب سے بہلے عمره كرناجا ہيے تووہ تھكن كے باوجود عمرہ كرنے چلا جاتا ہے جس كى بنا پر دو 🥞 خرابیال پیدا ہونے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ ا) کیہلی خرابی بیر کہ سفر کی تھکن اور نیند کی کمی کے باعث حاجی کی قلبی بشاشت جاتی رہتی ہےاور حاجی قلبی بشاشت کے بغیر ہو جو سمجھ کر عمرہ کرتا ہے جس میں اس کا دل شامل نہیں ہوتا، جب کہ پیمطلوب تھا

فرمایا مفتی صاحب! ایک کام جو مجھے بہت بعد میں کرنا تھاوہ بار باریاد آرہا تھااور میرادل ود ماغ اسی میں مشغول ہورہا تھا، میں نے اپنے دل کا بوجھ کاغذ پر ڈال دیا تا کہ میرا دل اس میں نہ الجھا رہے۔ پھرفرمایا مفتی صاحب! بیدل مخلوق میں الجھنے کے لیے تھوڑا ہی ہے، اسے تواللہ پاک نے اپنی یاد کے لیے بنایا ہے۔ لہندا اگر آپ کوان باتوں کاعلم ہوگا اور آپ جے سکھ کر کریں

لہذاا کرآپ کوان ہاتوں کاعلم ہوگا اورآپ کے سکھ کر کریں گوان شاءاللہ تمام مواقع پر ہالکل مطمئن رہیں گے، بھی شکوہ شکایت نہیں کریں گے کہاس کام میں اتناوقت کیوں لگ رہاہے، اس میں اتنی تاخیر کیوں ہورہی ہے وغیرہ وغیرہ۔

# مکه مرمه بینی کرسب سے پہلے کیا کریں؟

عام طور پر کتابوں میں یہ بات کھی ہوئی ہے کہ جن حاجیوں نے عمرے کا احرام باندھا ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد اپنا سامان اپنے کمرے پرر کھ کرسب سے پہلے عمرے سے فارغ ہولیں۔اس تر تیب کو پڑھ کر جب حاجی مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے تو اس پر یہی دھن سوار ہتی ہے کہ سامان رکھواور فوراً عمرہ کرنے چلو۔حال آں کہ اس وقت

حج تجربات کی روشن میں

صاحب ﷺ کے ساتھ مج کیا ہے۔اس سفر میں ہمارا قافدایسے وقت مکہ مرمہ میں پہنچاتھا کہ ہم لوگوں نے راستے میں فجر کی نماز بڑھی تھی اوراس کے کچھ ہی دیر بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تھے۔حضرت ہم لوگوں کوسید ھے کمرے پر لے گئے اور عصر کے بعد تک خوب آرام کرایا،مغرب سے کچھ درقبل حضرت نے ہم لوگوں سے فر مایا کہ اب آ رام ہو چکا ہے،للہذاابعمرہ کرنے کے لیے چلو۔ و یکھئے! فجر کے بعد سے لے کرمغرب سے پچھ در قبل تک

آرام کرایا کہاطمینان سے کھالو، نماز پڑھالواور پھرسوجاؤ۔ جب سارے لوگ سوكرا الله كے تو آپ نے يوچھا كه آرام موليا؟ ہم نے كہا جى حضرت! آرام ہو چکا۔ فرمایااب عمرہ کرنے کے لیے چلو۔ پھرفرمایا کہ

و دیکھو! میں نے اس لیے آرام کروایا تا کہ ہم اطمینان سے عمرہ کرسکیں ، کیول که عمره کرناایک عبادت ہے اور عبادت بوجھ سمجھ کرادانہیں کی جاتی

کہ جلدی جلدی طواف کیا، جلدی جلدی سعی کی پھرجلدی سے حلق کروالیااوراحرام کھول کرفارغ ہوگئے،بدایک اہم عبادت ہے جسے اس کی تمام ترعظمتوں کے ساتھ ادا کرنا جاہے۔

نیز حضرت نے یہ بھی فر مایا تھا کہ''جو حج کے مسأل نہیں سیکھے گا

حج تجربات كى روشى ميں

کہ جاجی بورےاطمینان اور بشاشت کے ساتھ عمرہ کرے۔ ۲) دوسری خرانی بیرکتھ کن اور نیندکی کی کے باعث حاجی کے مزاج میں چڑ چڑا ین آ جاتا ہے ۔ چوں کہ وہاں ماحول ایسا بنتا ہے کہ جھڑے کے مواقع بہ کثرت پیش آتے ہیں،اس لیےاس بات کا قوی اندیشدر ہتا ہے کہ اس چڑ چڑے پن کی وجہ سے حاجی دوسرول سے الجھ یڑے،حال آل کہ فج میں الجھنے اور جھگڑنے سے ختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا۔ لہذا بہتر ریہ ہے کہ جب آپ اپنے

ہوکراظمینان سے سوحائیں۔ یہ بات میں آپ کوا سے ہی نہیں کہدر باہوں؛ بل کہ میں نے اسے بروں کے ساتھ مج کیا ہے، حج کیسے کیاجا تاہے یہ میں نے ان سے سکھا ہے۔ میں پنہیں کہتا کہ میں بہت کچھ جانتااور سمجھتا ہوں؛کیکن ا بی کم عقلی اور کم فہی کے باوجود جو کچھ بھی ان سے سیکھااور سمجھاہے اس کا

کمرے پر پہنچیں تو فوراً عمرہ کرنے کے بجائے اپنی ضروریات سے فارغ

اینے فج کوبہت اچھا فج بناسکتے ہیں۔

نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کررہا ہوں جس بڑمل کر کے آپ

میں نے ۱۹۸۷ء میں اپنے شیخ اول حضرت مولا ناعبدالحلیم

ہوں گے تو آپ کو بہت اطمینان اور سکون محسوس ہوگا،سارے اعمال میں ا آپ کا دل کے گا، کسی عمل میں آپ کوجلدی نہیں ہوگی ، طواف پورے اطمینان کے ساتھ کریں گے، دوڑ کرجلدی جلدی سات چکر بورا کرنے کی ا فکرسوارنہیں ہوگی۔اور پھرطواف تواپیا ہونا جاہیے کہ پورےطواف میں ؟ بل كه طواف كے ہر چكر ميں الله كى ياد ہو، ان كاذ كر ہو، ان سے مانگنا ہواور 🖁 ہر چکر کے بعدان کی محبت میں اضافہ محسوں ہور ہاہو،خواہ اس میں زیادہ وقت کیوں ندلگ جائے ؛لیکن طواف اسی طرح پورے اطمینان کے ساتھ كريں۔اس ليےكہم وہاں اس كام سے كئے ہيں،ان كامول كےعلاوہ 🧯 وہاں ہمارے یاس کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں۔

# حرم میں ملاقات کی جگہ متعین کرلیں

البته ایک بات کا خیال رکھیں کہ جن تجاج کے ساتھ مستورات ہوں یا کئی ساتھی ہوں ، وہ آپس میں ملاقات کی جگہ کا تعین کرلیں کہا گرہم میں سے کوئی شخص اپنے ساتھیوں سے الگ ہوجائے تووہ طواف اور سعی سے فارغ ہوکر فلاں جگہ آجائے ،سارے ساتھی وہیں جمع ہول گے اور وہیں ہماری ملاقات ہوگی۔اگرملاقات کے اورلوگوں کی دیکھادیکھی حج کرے گا ہے حج میں تکلیف ہوگی اور پھروہ اس تکلیف کالوگول کے درمیان چرچا کرتا پھرے گا کہ فج میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔اور جومسائل سکھ کر جائے گا ،لوگوں کی دیکھا دیکھی نہیں کرے گا، سارے ارکان سمجھ کرادا کرے گا وہ بھی بھی تکلیف کا شكوه نہيں كرے گا،اس ليے كهاس نے كوئي تكليف كا كام بي نہيں كيا۔ آپ کے رفقامیں کھھ افرادیقیناً ایسے ہوں گے جو سامان ر کھتے ہی عمرہ کرنے چلے جائیں گے اور واپسی پر جب آپ کوسوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ سے کہیں گے کہ ارب حاجی صاحب! ابھی تک آپ سورہے ہیں،عمرہ کرنے نہیں گئے؟ دیکھئے ہم تو فارغ ہوکربھی آ گئے۔ چوں کہ بیلوگ فارغ ہونے ہی کے لیے گئے تھے،اس لیے فارغ ہوکر چلے آئے۔ہم فارغ ہونے نہیں آئے ہیں،ہم توایک اہم عبادت کوانجام دینے آئے ہیں اور جب تک قلبی بشاشت حاصل نہیں ہوگی اس وقت اس عبادت کوانجام ہیں دیں گے۔

# طواف سطرح كرين؟

جبآب بوری طرح آرام سے فارغ ہوکرحرم میں داخل

حرام کاارتکاب توویسے ہی براہے؛کین اگر حرام کا ارتكاب حرم مين كياجائ تواس وقت اس عمل كي قباحت اور بهي براه جاتی ہے اور بداور بھی زیادہ علین جرم بن جاتا ہے۔ جب حاجی حرم کاندرحرام کاارتکاب کرے گاتو پھراس کے اندرہے ماننے کا مزاج ختم ہوجائے گا اور پھراس کی اسی حالت پرمہرلگ جائے گی جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہاں آ دمی کے اعمال و کیفیات پر مہر گتی چلی جاتی ہےاور پھرآ دمی ان ہی اعمال وکیفیات کے ساتھ بقیہ زندگی گزارتا ہے۔ جب ایساحاجی لوٹ کریہاں آئے گا تو وہ اسی طرح مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے گا جیسے اس نے حرم میں لوگوں کود ھکے دے کر تکلیف پہنچائی تھی اوراسی طرح اپنے مزاج سے چلے گا جیساوہ حرم میں جلا کرتا تھا۔

حج میں عقل کو دخل نہیں

جج ایک ایسافریضہ ہے اوراس میں ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں جس میں عقل کا کوئی وخل نہیں ہے۔اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا دیوانہ ہوجائے اور یہ بھول

لیے کسی دروازے کا انتخاب کیا گیاہے تواس دروازے کا نام اوراس کا نمبرسارے ساتھیوں کو بتادیا جائے۔

#### حجرِاسود کا بوسه

بادر کھیں! حجر اسود کو بوسہ دینا فرض یاواجب نہیں ہے۔ چوں کہ ایام حج میں بہت بھیر ہوتی ہے، الہذااس بات کا خیال رحمیں کہ احرام کی حالت میں حجراسود کو بوسہ دینے کے دریے نہ ہول ۔اسی طرح غیراحرام کی حالت میں جھی جب کہ بہت بھیڑ ہوتواس وقت بھی بھیڑ میں گھس کر بوسہ دینے نہ جائیں ۔اس لیے کہاس وقت اس قدر بھیر ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر گرے جاتے ہیں،ایک دوسرے کود تھکے دیتے ہیں، اس کے علاوہ اس بھیڑ میں عورتیں بھی موتی ہیں جن سے اختلاط موتا ہے ان سب باتوں سے بیخے کے لیے بہتریمی ہے کہ بھیڑکے وقت بوسہ دینے نہ جائیں،اس کیے کہ ایذائے مسلم حرام ہے، اسی طرح عورتوں سے اختلاط بھی حرام ہے۔ آپ خود سوچیں کہ حرام کا ارتکاب کر کے کسی ایسے عمل کو انجام دینے جانا جوفرض یا وا جب نہیں ہے، کہاں کی عقل مندی ہے؟ حج تجربات كى روشى ميں

حج تجربات كى روشى ميں

طرح ایک پہلوان اکھاڑے میں اتر کراپنے مخالف کومرعوب کرنے کے لیے اکڑ کر چلتا ہے ہتم بھی اسی طرح اکڑ کرچلو، تمھارا یہاں آ کر اکڑنا مجھے پسند ہے۔

### اسلام درحقیقت نام ہے مان لینے کا

دوستو! الله پاک اس حکم کے ذریعے اپنے بندوں کو یہ سمجھا نا چاہتے ہیں کہ میرے احکام تمھاری عقل میں آئیں بانہ آئیں ، تمھارا کام تو بس اخیں مان لینا ہے۔ لہذا جو حاجی حج میں سو فی صد مانے کا مزاح بنالیتا ہے ، مخلوق کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے ، جب وہاں سے اللہ کی مان کر لوٹنا ہے تو پھروہ اپنے مقام پرآ کر بینہیں دیکھنا کہ شریعت کے مطابق شادی کرنے سے لوگ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ وہ بس بید کھتا ہے کہ میرے اس عمل سے میرے اللہ پاک راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔

اسی لیے جج میں مزاج کے خلاف کرنے کی عادت ڈلوائی جاتی ہے کہ احرام کی جا در سے متعلق حکم دیا کہ اسے ایک کندھے پر رہنے دواور دوسرے کندھے سے ہٹاؤ۔ حال آں کہ جب ایک باشعور

جائے کہ مخلوق اسے کیا کہتی ہے اوراس کے متعلق کیا سوچتی ہے، وہ توبس میری یاد میں دیوانہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی کے اچھے کیڑے اتر وادیے، اچھے جوتے نکلوادیے،بس احرام کی دوجیا درول میں اپنے گھر بلایا۔ ویکھئے! شریعت کا حکم پہ ہے کہ اکر کرمت چلو،اس لیے کہ اکڑنا اللہ پاک کوناپسندہے۔جو مخض دنیامیں اکڑتاہے وہ کل قیامت کے میدان میں چیوٹی جیسا بنادیا جائے گا،لوگ اسے روندتے ہوئے جائیں گے۔لیکن وہاں بیچکم بدل جاتا ہے اور اللہ یاک خود کہتے ہیں کہ طواف میں اکڑ کر چلو۔طواف میں اکٹرنے کا حکم اس وقت ہوا تھا جب حرم میں کفار تھے، آھیں دکھانے کے لیے بیچکم دیا گیاتھا کہ آھیں اکٹر کر وكھاؤكہ ہم بہت طاقت والے ہيں بليكن اب توكسى كودكھا نانہيں ہے،اس کے باوجوداللہ پاک کہہرہے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ، ہمارے لیے اکثر واور صرف شروع کے تین چکروں میں اکر و، باقی حیار چکروں میں مت اکر نا۔ البنة طواف كے ساتوں چكروں ميں اپنادا ہنا كندھا كھلار كھو۔ ویکھئے! یہ کسی عجیب بات ہے کہ جس عمل کواللہ یاک نے ناپسندیدہ قرار دیاہے اوراسے چھوڑنے کا حکم دیاہے،اسی عمل کوایئے گھر

بلا کر کرنے کا علم دے رہے ہیں کہ میرے گھر آ کراسی طرح اکر وجس

حج تجربات كى روشى ميں

حج تجربات کی روشن میں

آ دمی چا دراوڑھتا ہے تو وہ اپنے دونوں کندھوں کوڈ ھانکتا ہے ؛کیکن اللہ یاک فرمارہے ہیں کہ جبتم احرام کی چا دراوڑھ کرطواف شروع کروتو ایک کندها ڈھا نگ لواور دوسرا کھلا رہنے دو، پیمت سوچو کہاس طرح حا دراوڑھنے برتم کیسے نظرآ ؤگے۔جب کہ ہماری عادت بدہوتی ہے کہ جب ہم کیڑا بہنتے ہیں تو آئینے میں اپنا چرہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسے لگ رہے ہیں، ٹونی لگاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم اس ٹونی میں کیسے لگ رہے ہیں،اسی طرح اپنے دوسرے بہت سے اعمال میں ہم بدد کھتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ ہاری اس عادت کواللہ یاک ہارے اندرسے زکالناحاتے ہیں کہتم حج میں اپنی اس عادت کواینے اندرسے نکال دو کہتم خودکو کیے لگ رہے ہو؛ بل کہتم بیسوچو کہتم اللہ کو کیے لگ

جب بندہ طواف شروع کرتا ہے تو اس کا بایاں حصہ خانۂ کعبہ سے قریب ہوتا ہے،اس لیے کہ وہ طواف شروع کرتے ہی بائیں جانب چلناشروع کردیتاہے۔

ویکھے! یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ہمیں اینے سارے

بھلے کاموں کودائیں جانب سے شروع کرنے کا تھم دیا گیاہے الیکن طواف کے متعلق کہا گیا کہ اسے بائیں جانب سے شروع کرو۔اس میں 🥻 بزرگوں نے بیر حکمت بتلائی ہے کہ جب بندہ طواف شروع کرتا ہے تو اس کے جسم کا بایاں حصہ خانهٔ کعبہ سے قریب ہوتا ہے اور چوں کہ اس کا دل بھی بائیں جانب ہوتا ہے،الہٰذااس کے دل کواینے گھرسے قریب ا رکھنے کے لیے اللہ یاک نے اسے پیچکم دیا کہ توبائیں جانب سے طواف شروع کر، جب تو اس طرح طواف شروع کرے گا تو تیرا دل 🖁 میرے گھرسے قریب رہے گا، میں نہیں جا ہتا کہ میرے گھر آ کر تیرادل 🥻 مجھ سے اور میرے کھر سے دوررہے۔

دوستو! الله ياك توبيه جائع مين كهطواف كي حالت مين بندے کا دل مجھ سے قریب رہے،اس کے دل میں میری یا دہی رہے،وہ ہمہ تن میری جانب متوجہ رہے؛ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ إلى ك كرسات قريب ره كربهي بهم الله ياك سات عافل ريت ہیں کہ طواف کے دوران ہمیں اللہ کی یاد کے بجائے دوکان یاد آ رہی ہوتی ہے، گھریادآرہا ہوتاہے، بیوی بچے یادآرہے ہوتے ہیں، گھرے احوال

مانگے کچھنے نہیں ہے۔ میرامعمول طواف کے دوران یہ ہے کہ میں پہلے
چکر میں اللہ پاک کی خوب تعریف بیان کرتا ہوں ، دوسرے چکر میں
حضرت نبی کریم عظیمی پرآپ کی یاد کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوں،
پھرتیسرے چکر میں دعا مانگنا شروع کرتا ہوں۔ چوں کہ میں طواف میں
صرف ایک چکر تو گانا نہیں ہے؛ بل کہ سات چکرلگانے ہیں اور پھر
طواف بھی صرف ایک نہیں کرنا ہے؛ بل کہ کی طواف کرنے ہیں اس لیے
طواف بھی صرف ایک نہیں کرنا ہے؛ بل کہ کی طواف کرنے ہیں اس لیے
کوشش یہ ہوتی ہے کہ طواف کے ہر چکر میں ایک شعبے سے متعلق جتنی
دعا ئیں مانگی جاسمتی ہیں مانگ لوں۔

دعائیں مانگی جاسکتی ہیں مانگ لوں۔ چوں کدا بمان ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، البذا ایک چکر میں ایمانیات سے متعلق دعائیں مانگا ہوں، اس کے بعد دوسرے چکر میں عبادات، اخلا قیات، معاملات، معاشرت سے متعلق دعا مانگا ہوں۔ چرعبادات میں بھی مختلف عبادات مثلاً نماز، روزہ، زکوۃ، حج، تلاوت، ذکر وغیرہ اعمال سے متعلق تفصیلاً دعاما نگتا ہوں کہ یااللہ! اب تک بیسارے اعمال میں عفلت کے ساتھ انجام دیا کرتا تھا، اب آپ مجھان تمام اعمال کواپنی یاد کے ساتھ اسی طرح انجام دینے کی توفیق دیجیے جس طرح ان کا انجام دیا جانا آپ کو پہند ہے۔ سوچتے رہتے ہیں۔ حال آل کہ گھر کا یادوکان کا خیال آنا برانہیں ہے بلیکن خیال آجانے براسے مسلسل سوچتے رہنااورائ میں اپنادل اٹکائے رکھنا کہ پتہ نہیں دوکان کیسی چل رہی ہوگی، پینیہیں امی کا کیا حال ہوگا، پینیہیں بیوی پنج کسے ہول گے وفون بھی نہیں لگ رہا ہے کہ بچوں کی خیریت ہی معلوم ہوجاتی، میسب برا ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کے گھر بہنج کر اوران کے گھر کا طواف کرتے ہوئے بھی اگر ہمیں اپنا گھر اور دوکان ہی یادآ رہی ہے تو بھلا بتا ہے کہ آخراس دل میں اللہ پاک کی یاد کب آگی ؟

#### طواف كرتے ہوئے كيا پر هيس؟

بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ طواف کرتے ہوئے کیا پڑھا جائے، کیاما نگاجائے؟ آپ جوچا ہیں مانگیں، کوئی ممانعت نہیں ہے؛ البتہ حدیث پاک کے اندرایک خاص دعا کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب آپ طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پہنچیں تو رَبَّنَا اتِنا فِی الدُّنیَا حَسَنَةً وَّفِی الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّادِ پڑھا کریں۔

#### طواف کے دوران میرامعمول

آ دمی طواف کے دوران اپنے ذوق کے اعتبار سے جو حیا ہے

ليے، غرض بيك ابنى فہم كے مطابق تمام شعبول مے متعلق خوب سوچ سوچ کر دعا کا اہتمام کرتا ہوں۔ بیسب اللہ یاک کی دی ہوئی توقیق 🖁 سے ہوتا ہے، میرااس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں حج سے واپس آیا توایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔میں نے ان سے کہا کہ میں نے فج میں آپ کا نام لے کر دعا کی ہے، پھر دوسری جگہ جانا ہوا تو وہال بھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے بھی یہی کہا۔ کچھاورآ کے چلے تو وہاں بھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ،میں نے ان سے بھی یہی کہا۔ایک صاحب جو میرے ساتھ چل رہے تھے وہ پیسب س کر حیران ہورہے تھے کہ شکیل بھائی کس کس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ سے سوچ رہے ہول گے کہ مجھے اتنے لوگول کے نام کیسے یادر ہتے ہیں؟ کہنے گئے کہ ہاں یہی سوچ رہاتھا۔ میں نے کہاد کیھئے!جب تبلیغ میں نکل كرعلاقے علاقے گھومتے ہيں اورلوگوں سے ملاقاتيں كرتے ہيں توان کے نام بھی یادآتے رہتے ہیں۔ پھراس طرح سوچے سوچے اپنے گاؤں تک چلاجا تا ہوں کہ فلاں ہمارے رشتے دار ہیں، فلاں ہمارے رشتے دار ہیں توان کا نام لے کران کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔

چوں کہ والدین کا ہم پر براحق ہے، لہذا ایک چکر میں فقط والده مرحومه کے لیے دعامانگتا ہوں ،اسی طرح ایک چکر میں فقط والدمرحوم کے لیے دعاما نگتا ہوں، اسی طرح ایک چکر میں والدمرحوم کے سارے ر شتے داروں کے لیے دعاما نگتا ہوں، پھرا یک چکر میں والدہ مرحومہ کے سارے رشتے داروں کے لیے دعامانگتا ہوں، پھرایک چکر میں سارے سسرالی رشتے داروں کے لیے دعا مانگناہوں۔اسی طرح اپنی بلڈنگ والول کے لیے،ایے محلے والول کے لیے، پر وسیول کے لیے،مسجد کے امام صاحب کے لیے،مسجد کے مصلیوں کے لیے،مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کے لیے، اسی طرح سارے دوست احباب کے لیے نام بانام دعا کرتا ہوں ۔ پھراینے علاقے سے قریبی علاقے والوں کے لیے، مثلاً کرلا والوں کے لیے، پھرسانتا کروز والوں کے لیے، پھراس ہےآگے بڑھ کر اندھیری ، جوکیشوری اور ملاڈ والوں کے لیے۔اسی طرح جہاں تک یادآ تا ہے آ گے بڑھتا چلاجا تا ہوں۔اسی طرح وین کے دیگر جتنے شعبے ہیںان تمام شعبوں ہے متعلق اوران شعبوں میں کام کرنے والے افراد ہے متعلق بھی دعاماً نگتا ہوں اور پھر پوری امت کی ہدایت کے لیے، ان کی ظاہر وباطن کی اصلاح کے لیے، ان کی پریشانی دور ہونے کے

حج تجربات كى روشى ميں

حج تجربات كى روشى ميں میرے لیے بھی دعا کردیں کہ اللہ پاک میرے گناہوں کومعاف

🧯 فرمادیں اور مجھ سے راضی ہوجا کیں۔

## دوران طواف كعبة اللدكود بيصنے كاحكم

دوران طواف كعبة الله كي طرف منه كرنامحرمات طواف ميس سے ب، بال البتة شروع طواف ميں حجرا سود كاستقبال كے وقت جائز ہے۔ (معلم الحجاج صب سال اسال)

شكايتول سے كريز كريں

طواف کے دوران آپ کو بہت د ھک لگیں گے ؛ کین آپ کی زبان پراس کا تذکرہ نہ ہو کہ لوگ کتنے دھکے مارتے ہیں ، کالے لوگ ایسے ہیں، گورے لوگ ایسے ہیں، ایرانی ایسے ہیں، ترکی ایسے ہیں

اسی طرح کیچھ لوگ عورتوں کارونا بہت روتے ہیں، وہ بس ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یاریہ بھی کوئی نظام ہے، عورتوں کوتو بالکل الگ كردينا چاہيے، ادھرے آتى ہيں تو دھكا مارتى ہيں ادھرے آتى ہيں تو دھا مارتی ہیں،ان لوگوں پربس یہی فکرسوار رہتی ہے۔

ایک آ دمی کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کردنیا کی برائی کررہاتھا۔

ان تمام لوگوں کے حق میں دعا کرنے کے باوجود میں لال باغ والوں کو، دادر والوں کواور پریل والوں ( ان علاقوں میں یہ کثر ت

ہندور ہتے ہیں ) کو بھول نہیں جاتا؛ بل کہ تھیں بھی یا در کھتا ہوں اوران کے لیے بھی دعامانگتا ہوں۔اب اگر کوئی کہے کہ شکیل بھائی!ان علاقوں

میں تو تمھارا کوئی رشتے دارنہیں رہتا، پھرآپ وہاں رہنے والوں میں کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے میراوہاں کوئی رشتے دارنہیں رہتا؛کیکن وہاں رہنے والے بھی تو اللہ ہی کے بندے ہیں اور ہمارے

ہی نبی کے امتی ہیں ،اس نسبت کی بنایران کا ہم برحق ہے کہ ہم ان کی خیرخواہی کریں،ان کے حق میں غائبانہ دعائیں کریں ،اسی لیے میں انھیں فراموش نہیں کرتا؛ بل کہان کے حق میں بھی ہدایت کی دعا مانگتا

رہتا ہوں۔جبآب اس طرح دعا مانلیں گے توان شاءاللہ بہت سے لوگوں کے لیے دعاما نگ لیں گے۔

اگرآپ مناسب سمجھیں تو آپ بھی اس طرح دعا کر سکتے ہیں۔اس دوران اگر پیگنہ گاریاد آ جائے تو آپ اس کے لیے بھی دعا

کردیں کہ بہت مختاج ہوں مختاج کاحق بھی ہوتاہے اوراہے دیکھ کر لوگوں کور م بھی آتا ہے ، البذاآپ میری محتاجی کا خیال کرتے ہوئے

حج تجربات كى روشى ميس

تعلق سے بیر سلہ جان لیں کہ طواف کے فوراً بعد سعی کرنا ضروری نہیں ہے۔ بیاور بات ہے کہ تعی کیے بغیراورحلق کرائے بغیریا بال کٹوائے بغیر آپ احرام نہیں کھول سکتے؛ کیکن جن لوگوں کے ساتھ بوڑھی عورتیں ہوں، بیارلوگ ہوں آخیں جاہے کہ طواف کے بعد کچھ دیرآ رام کرلیں، وہیں حرم میں بیٹھ جائیں یااینے گھر چلے جائیں اور آ رام کرنے کے بعد 🕻 دوبارہ آ کر سعی کرلیں کیکن اگر طواف کے بعد بھی آپ کے اندراور آپ کی مستورات کے اندرسعی کی ہمت باقی ہوتو پھراسی وقت سعی کرلیں۔

الله ياك كي مهربائي

طواف کی طرح سعی بھی اظمینان سے کرناچاہیے۔البتہ طواف اورسعی کے درمیان بیفرق ہے کہ جس جگہ سے طواف شروع کیا جاتا ہے واپس اس جگہ پہنچنے پر ہی پوراایک چکر شار کیا جائے گا، جب کہ سعی میں ایسانہیں ہے۔بل کہ عی جہال سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے 🥻 چلنے کے بعد آ دھا چکر پوراہونے پراسے پورا چکر شار کرلیا جاتا ہے اور جب اوٹ کراس جگہ پنجیں گے جہاں سے سعی شروع کی تھی تو آپ کے 🖁 دوچکرشار کیےجا ئیں گے۔

ویکھئے! یہ بھی اللہ یاک کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہم آ دھا

فرمايا اگرېده نيا مخچه بري لکتيونوايني زبان پراس کا تذکره نه لاتا، کيا کوئي آدمی کسی بری چیز کابھی تذکرہ کیا کرتاہے؟ اسی طرح کسی نے حضرت رابعه بعربيّے اللہ كرآب شيطان كاتذكره كيون نہيں كرتيں؟ فرمايار حن کے تذکرے سے فرصت یا وَل تو شیطان کا تذکرہ کروں۔

میان! جب الله کی یاد سے فرصت ملے گی تبھی تو آدمی دوسرول کا تذکرہ کرے گا کہ بیدرھادیتی ہے اور وہ دھادیتی ہے۔ پچھ لوگوں نے میرے پاس آ کربھی عورتوں کی اسی طرح شکایت کی۔میں نے ان ہے کہا کتم لوگ فضول ہا تیں کرتے رہتے ہوکہ بیددھادیتی ہیں

وه دهاديتي بين، په کيون نبين سوچته که پيورتين الله کا گھر ديچه کران کي محبت میں ایسی دیوانی ہوجاتی ہیں کہ انھیں اس کا ہوش ہی نہیں رہتا کہ ہمارے قریب مرد ہیں یاعورتیں ، ہمارائسی کودھکا لگ رہاہے یانہیں لگ

ر ہا۔آ پان عورتوں ہے متعلق بیرائے کیوں نہیں قائم کر لیتے کہ بیاللّٰہ کا گھر دیکھ کران کی یاد میں الی کھوجاتی ہیں کہ نھیں کسی بات کا ہوشنہیں رہتا،اس لیےآپ اس سب باتوں کا تذکرہ ہی نہ کریں۔

طواف کے فوراً بعد سعی کرنا ضروری نہیں طواف سے فارغ ہونے کے بعد سعی کرنا ہوتا ہے؛ کیکن اس

لیےوہ لوگ پہاڑی کے آخری سرے تک چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، حال آں کہ ایبانہیں ہے۔ صفا اور مروہ آنے جانے کے راستے کے

درمیان ایک پارٹیشن بنایا گیاہے،اس پارٹیشن سے آ گے بڑھتے ہی جو پہلاستون ملتا ہے،آب بس وہاں تک چلے جائیں اور پھروہیں سے

لوط آئیں،آپ کا چکر پورا ہوجائے گا۔

#### سعی کے دوران دوڑ نا

سعی کے دوران کچھ دور چلنے کے بعد دوعدد ہری لائٹیں کچھ فاصلے ہے لگی ہوئی نظر آئیں گی ،ان دونوں لائٹوں کے درمیان مردوں کو دوڑنا ہوتا ہے، جب کہ عورتیں بدستورا پنی رفتار میں چلتی رہیں گی، ان کے لیے دوڑ نامنع ہے ہے۔اس عمل میں بھی بہ ظاہر سے بھھ میں آتا ہے کہ ریجھی ایک پاگل بن ہے کہ کچھ دور چلو پھر دوڑ و، پھراس کے بعد دوبارہ چلناشروع کرو،حال آل کہ یہ یا گل پن نہیں ہے۔ بدر حقیقت حضرت ہاجرہ کی یادگارہے جواللہ کی ایک دیوانی بندی تھیں اور سوفی صد اللہ کی مانتی تھیں۔انھوں نے اپنے بیٹے حضرت استعیل کے لیے یانی کی تلاش میں اس فاصلے کے درمیان دوڑ لگائی تھی،

حج تجربات كى روشى ميس

چکرچلیں ؛کیکن اسے پوراشار کرلیاجائے ۔اس لیے کہ سعی کا فاصلہ بڑا لمباہوتا ہے، للبذااللہ یاک نے بھی کہددیا کہتم ساڑھے تین چکراگالوتو میں انھیں یورے سات چکرشار کرلوں گا۔الغرض فج کے جتنے ارکان ہیں وہ سب کے سب سمجھ سے بالاتر ہیں اور بیاسی لیے ہیں کہاللہ یاک اینے بندوں کو سیمجھانا چاہتے ہیں کہ جومیں نے کہددیاتم وہی کرو، کہیں ا نی عقل مت دوڑاؤ۔

### دوران سعی دعا قبول ہوتی ہے

بہت سے لوگ سعی شروع کرتے ہیں اور یوں ہی خاموثی کے ساتھ پوری سعی ختم کر دیتے ہیں، حال آل کہ سعی کے دوران دعا مانگناچاہیے،اس لیے کہوہ دعا کی قبولیت کاوفت ہے۔لہذااس موقع کو غنیمت سجھتے ہوئے دعا کاخوب اہتمام کرناچاہیے۔پھرویسے بھی اس وقت كوئى كام تو موتانبيس،اس لياسية آب كودعابى ميسم شغول ركهنا

# ایک غلط فہمی کاازالہ

بعض لوگ اس غلط فہی میں مبتلار ہتے ہیں کہ جب تک پوری پہاڑی پرنہیں چڑھیں گےاس وقت تک جارا چکر پورانہیں ہوگا،اس

الله یاک کوان کاریمل اس قدر پسندآیا که الله یاک نے اسے ان کی یاد

حضرت نبی گریم علیق کی تین مرتبہ والی دعالینا چاہتے ہیں یاایک مرتبہ والی۔عورتوں کے لیے بال کا کٹوانا ضروری ہے؛ کیکن کتنا کٹوانا ہےاس کا مسلمآپ علاسے معلوم کرلیں۔

بال کوانے کے بعد آپ حالت احرام سے نکل آئیں گے، یعنی اب احرام والی تمام تر پابندیاں ختم ہوجائیں گی، آپ اپنے کیڑے پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں۔ اب جج سے پہلے جب تک آپ مکہ مکرمہ

میں رہیں اور پھر حج سے والیس کے بعد بھی جب تک آپ کا قیام مکہ مگر مہ میں رہے،اس وقت تک آپ عبادت میں مشغول رہیں۔

### عبادتوں میں افضل طواف ہے

صابی کے لیے وہاں عبادتوں میں سب سے افضل عبادت طواف ہے، اس لیے کہ دیگر عبادات کا موقع تواسے اپنے مقام پر رہ کر بھی مل جائے گا؛ لیکن طواف کا موقع نہیں مل سکتا۔ اس لیے علما نے لکھا ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کوطواف میں مشغول رکھنا چاہیے اورا گرطواف نہ کررہے ہوں تو پھر نماز اور تلاوت قران میں مشغول رہنا چاہیے۔ گار کے طور پر ہمیشہ کے لیے باتی رکھا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتادیا کہ دیکھو! اگرتم میری مان کراور میری محبت میں دیوانے بن کرزندگی گذارو گے تو میں شمصیں بھی اس طرح زندہ رکھوں گا کہ لوگ ہمیشة تمھارا تذکرہ کیا کریں گے۔

کیکن دوستو! ہم اپنے تذکرے کوباقی رکھنے کے لیے نہ دوڑیں؛ بل کہ اللہ کا تھم اور حضرت ہاجرہ کی سنت سمجھ کر دوڑیں اور بید نیت کریں کہ ہمارے اس عمل سے کہ اللہ کا نام زندہ ہو، اسلام زندہ ہو، نبی کی سنت زندہ ہواوراس عمل کی برکت سے ہمیں ایسابن کر جینے کی توفیق ملے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہ کا کہ کہ کا متی ایسا ہوتا ہے اور حضرت محمد علی کے اللہ والا ایسا ہوتا ہے۔

### حلق کراناافضل ہے

سعی سے فارغ ہونے کے بعد آپ کواپنے بال کوانے ہیں ، بال کوائے ہیں ، البتہ حلق ، بال کوائے ہیں ؛ البتہ حلق کرانا اور بال منڈوادینا فضل ہے۔ اس لیے حضرت نبی کریم علیہ نے بال کوانے والے کے لیے ایک مرتبہ اور حلق کرانے والے کے لیے ایک مرتبہ اور حلق کرانے والے کے لیے تین مرتبہ دعا کی ہے۔ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ

حرم میں نماز کس طرح پر هیں؟

حرم میں نفلی نمازوں کا خوب اہتمام کریں لیکن جیسی غفلت والی نماز ہم اپنے مقام پررہ کر پڑھا کرتے تھے، الی غفلت والی نماز جرم میں نہ پڑھیں ؛ بل کہ خوب دل لگا کراوراللہ کی یاد اور دھیان کے ساتھ خوب اظمینان والی نماز پڑھیں ۔ یہ طے کرلیں کہ ہم دورکعت نفل امنٹ، ۱۲ منٹ؛ بل کہ ۱۵ منٹ میں پڑھیں گے، غرض یہ کہ جتنی کمی نمازممکن ہو پڑھیں ۔ رکوع سجد نے خوب کمیے کریں ۔ جب تک نماز میں؛ بل کہ نماز کے ہر ہررکن میں اللہ کی یاد نہ آئے اس وقت تک اس رکن سے علیحہ ہ نہ ہوں۔ خوب اطمینان سے نماز پڑھنے وقت تک اس رکن سے علیحہ ہ نہ ہوں۔ خوب اطمینان سے نماز پڑھنے

البتہ جن لوگوں کے ذھے نمازوں کی قضاباتی ہے وہ نفل نمازیں پڑھیں۔لیکن جن کے ذھے نمازیں پڑھیں۔لیکن جن کے ذھے قضائے عمری نہیں ہے وہ نوافل کا خوب اہتمام کریں اور طے کرکے پڑھیں کہ آج ہم پچاس رکعات نفل پڑھیں گے،آج ہم پچاس رکعات نفل پڑھیں گے، جب وہاں اس طرح عبادت کا شوق پیدا ہوجائے گاتو پھران شاءاللہ وہ شوق اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔

اورنماز کوخوب بنانے کی مشق کریں۔

دوستو!ہم عبادت تو کرتے ہیں؛لیکن دل لگا کرنہیں کرتے، ہمارے اندرعبادت کا ذوق وشوق نہیں ہے۔صحابۂ کرامؓ کی عبادتوں کو دیکھیں، اللہ والوں کی عبادتوں کو دیکھیں کہ ان کے اندرعبادت کا اتنا

دیکیں، اللہ والوں کی عبادتوں اور یکیں کہ ان کے اندر عبادت کا انا شوق ہوتا تھا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ آج کی رات قیام کی رات ہے، آج کی رات رکوع کی رات ہے، آج کی رات سجدے کی رات ہے، پوری پوری رات ایک ایک رکن میں

درمیان میں ایک ضروری بات بی بھی عرض کرتا چلوں کہ جب آپ کے سفر کی تاریخ طے ہو جائے اور آپ کو معلوم ہوجائے کہ مکہ مکرمہ میں کتنے دن رہنا ہے تو کسی مفتی صاحب سے قصر نمازوں کے احکام ضرور معلوم کرلیں۔

# ایخ اوقات کی ترتیب خود بنائیں

اگر جج میں کچھلوگ آپ کے ساتھ ہوں تو حرم جاتے وقت گروپ کی شکل نہ بنائیں کہ پوری جماعت ایک ساتھ جارہی ہے۔اگر ایک ساتھ جانا بھی ہوتب بھی حرم میں پہنچ کرسارے لوگ متفرق ہوجائیں۔اس لیے کہ ایک ساتھ رہنے کی صورت میں انفرادی اعمال

حج تجربات كى روشى ميں

🐉 تھاتو پھرہم یہاں کیوں لائے؟

و یکھئے! میں عورتوں کو حرم میں جانے پالے جانے سے منع نہیں کررہاہوں،عورتیں بے شک حرم میں جاسکتی ہیں،کین وہ نماز ا پڑھنے کے لیے نہیں؛ بل کہ خانۂ کعبہ کودیکھنے کی نیت سے جائیں۔اس

🥻 دوران ا گرنماز کاونت ہوجائے تو نماز بھی پڑھ کیں بلیکن نیت یہی ہو کہ

🥻 ہم خانۂ کعبہ کود کیھنے آئی ہیں،اگر میں اس وقت گھریر ہوتی تو نماز وہیں 🖁 پڑھتی۔اس لیےخاص نماز پڑھنے کی نیت سے حرم میں نہ جائیں۔

ہم اورآپ ذراغور کریں کہ بیاللہ پاک کی گتنی بڑی مہر بانی ہار انھوں نے ہمیں کیسی پیاری شریعت دی ہے جس میں عورتوں کی

سہولت اورراحت کااورانھیں مشقت سے بچانے کااس قدرخیال رکھا گیاہے کہ اُٹھیں گھر ہی میں نمازیڑھنے کی سہولت دے دی گئی کہتم گھر

ہی میں نماز پڑھ لیا کرو جمھیں گھر کی نماز میں ہی حرم کا ثواب دے دیا والمرار المراس لي كه عورتين فطرتاً كم زور بين، يدكهان بار بار دور كرحرم 🖁 جائیں گی کہ ابھی عصر ہے آئیں تھیں کہ پھرمغرب میں جائیں اور ابھی

🐉 مغرب ہے آئیں تھیں کہ پھرعشا میں جائیں۔لہذا اٹھیں تکلیف اور مشقت سے بچانے کے لیے شریعت نے ان کے لیے بیسہولت رکھی

کے اندر بہت خلل واقع ہوتا ہے،عبادت کم اور باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ للذا بهتريه به كهآب انفرادي طور پرايخ اوقات كى ترتيب خود بنائيں

کہ مجھے کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب حرم جانا ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہرآ دمی کی طبیعت الگ ہوتی ہے، قوت الگ ہوتی ہے، بیدد کھ کرنہ چلیں کہ فلاں ساتھی سویا ہے تو ہم بھی سوئیں

گے، وہ حرم جائے گا تو ہم بھی جائیں گے؛ بل کہ اپنا نظام الاوقات خود بنائیں اورزیادہ سےزیادہ وقت حرم میں رہنے کی کوشش کریں، وہاں کسی کو نه پہنچانیں؛بل کہانے کام سے کام رھیں۔

سارے ساتھی کھانے کی ترتیب ایک ساتھ رکھیں تاکہ اجمّاعی کام ایک ساتھ انجام دیاجا سکے۔مثلاً اگرٹوروالا ظہر کی نماز کے

بعد کھانا کھلاتا ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہوکر کھانا کھالیں ، نیزاجتماعی تعلیم کابھی ایک وقت طے کرلیں۔

## عورتوں کو گھر کی نماز میں حرم کا ثواب ملتاہے

کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کا اپنے گھروں میں نماز یر هناحرم میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، انھیں گھر ہی پرحرم کا ثواب ل جاتاہے ممکن ہے عورتیں پیسوچیں کہ جب ہمیں گھر ہی پرنماز پڑھانا اسی میں ہے کہ فضول باتوں میں مشغول ہونے کے بجائے اپنی اپنی عبادتوں میں گلی رہیں۔اس لیے جہاں چارعورتوں کو اکٹھا دیکھیں وہاں سے الگ ہوجائیں،اگرعورتیں ایسانہ کریں گی تو پھر بڑانقصان اٹھائیں گی اوراضیں جج کالورا نفع نہیں مل یائے گا۔

#### ملاقاتیں ... ایک دھوکہ

پھلوگ ہے ماقت کرتے ہیں کہ اپنے ساتھی کو اپنے علاقے کے آنے والے حاجیوں کے بارے میں خبر کردیتے ہیں کہ فلاں صاحب جج کے لیے آئے ہوئے ہیں اور فلاں جگہ شہرے ہوئے ہیں، اگر آپ ملنا چاہیں تو میں آپ کو ملالا وک ۔ پھر ملا قات کی ترتیب بنتی ہے اور دوچار آ دمی گروپ کی شکل میں ملاقات کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں پہنچ کرخوب باتیں کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے دن پھر کسی صاحب سے ملاقات کی ترتیب بناتے ہیں کہ آج فلاں کے پاس ملنے جانا ہے اور آجی فلاں کے پاس ملنے جانا ہے اور آتی ۔ جن سے ملاقات کے لیے بیلوگ جارہے ہیں ان سے اپنے وطن آتی ۔ جن سے ملاقات کے لیے بیلوگ جارہے ہیں ان سے اپنے وطن میں سی کی یا زمین میں ملے ہوئے گئی گئی سال ہو چکے ہوتے ہیں، وہاں تو بھی ملاقات

ہے کہ وہ گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کریں، انھیں حرم کا ثواب مل جائے گا؛ بل کہان کی گھروالی نماز کوحرم والی نماز سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔

#### عورتول کے لیے ضروری ہدایات

عورتیں اگر حرم میں جانا جا ہیں تووہ رات میں حرم چلی جایا كرين اورومان بيثه كرخوب ديرتك الله كأكهر ديكهين ،طواف كرناحيا بين تو کنارے کنارے ہوکرخوب طواف کریں۔ ہاں اگر چندعورتیں ساتھ میں ہول تووہ آپس میں بیطے کرلیں کہ دیکھو بہن!ہم حج کرنے آئے ہیں، الله كويادكرنے آئے ہيں، ان كاتعلق يانے آئے ہيں، لہذا ہم آپس ميں کوئی بات بغیرسو ہے نہیں کریں گے ،صرف ضروری بات کریں گے۔ بیہ بات میں خصوصاً عورتوں سے متعلق اس لیے کہدر ماہوں کہ آھیں حرم میں بہت عورتیں ملیں گی او حلفظ کہوں کی ملیں گی۔ جب بیعورتیں اکٹھا ہول گی تولاز ما ایک دوسرے سے باتیں کریں گی کہ بہن! آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ کتنے بیٹے ہیں؟ پھر دوسری جواب دے گی۔ پھر سوال ہوگا کہ لڑکی کی شادی کہاں گی؟ پھراس کے بعد سسرال والوں کا تذکرہ ہوگا اوراس تذكر بين ان كى غيبت ہوگى كدوه ايسے ہيں اورويسے ہيں للہذااحتياط

حج تجربات كى روشى ميں

پیسه دیاہے؟ وہ جانتے ہیں کہ شخص حرم میں جھوٹ نہیں بولے گا۔وہ پیر سوال اس کیے کرتے ہیں کہ اتھیں بہشبہ ہوتا ہے کہ شایدٹوروالے نے اس

محص سے کچھ کم بیسالیا ہے، وہ سجھتے ہیں کہ ٹوروالے نے ہم سے بیاسی (۸۲) ہزارلیا ہے اوراس آ دمی ہے اسی (۸۰) ہزار لیا ہے، الہذاا کراس

سے حرم میں بوچھیں گے تو بیرم میں پتج پتج بنادےگا۔ابا گراس نے کہہ دیا کہ مجھ سے اسی (۸۰) ہزار لیا ہے تو اب پیڈور والے کے پاس آگر

لڑتے ہیں کہ تونے دوسرول سے اسی (۸۰) ہزارلیا ہے اور مجھ سے بیاسی (۸۲) ہزارلیا ہے، کیا یہی تیراانصاف ہے؟ پھر جھگڑ اشروع ہوتا ہے کہ تو

ایباہےاورتو ویباہے؟

بيسوال بلاوجدايك نئ تنازع كوجنم ديتاہے۔ بيسباسي وقت ہوتا ہے جب ہم فضول بات کرتے ہیں یاکسی کے فضول سوال کا جواب دیے ہیں، البذائمیں وہاں اس قتم کی تمام فضول اور افو با توں سے

بہت بچناحا ہے۔

مسجد میں فضول باتیں کرنے پر وعیدیں

ویسے بھی مسجد کے اندر دنیوی باتیں کرناسخت منع ہے، جب عام مسجدوں کے اندر بات کرنے کی ممانعت ہے تو پھر بیتو حرم ہے، یہاں نے نہیں جاتے ؛کیکن یہاں پہنچ کر اِنھیںاُن کی بڑی یادآتی ہے۔

خوب احجیمی طرح سمجھ لیں! کہ بیرسب نفس اور شیطان کی حال ہے کہ کسی طرح حاجی کوحرم سے باہر زکالواور دوستوں کی محفل میں پہنچاؤ،اس لیےوہ انھیں ہر دم دوستوں کی یا دولاتے ہیں۔لہذا جب کوئی

مخص آپ کے کسی دوست سے آپ کی ملاقات کرانا چاہے تو آپ ان سے بڑی محبت سے کہدریں کدریکھو بھائی! ہم یہاں دوستوں کا تذکرہ

كرنے اوران سے ملاقاتيں كرنے نہيں آئے ہيں، ہم تو يہال الله كا

تذکرہ کرنے اورانھیں اپنادوست بنانے آئے ہیں، رہی دوست احباب سے ملا قات تووہ اپنے وطن میں جا کربھی کرلیں گے۔

حرم میں زبان کی حفاظت نہایت ضروری ہے

اسی طرح بہت سے لوگ ملاقات پر بلاضرورت ایک دوسرے سے

یو چھتے ہیں کہآپ کس ٹور سے آئے ہیں؟ آپ کے ٹوروالے نے کتنا پیسالیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ ۔آپ خودسوچیں کدان سوالات سے آپ کو کیا

فائدہ ہوگا کہ کون کس ٹورہے آیا ہے اور کتنا پیسہ دے کرآیا ہے۔

اسی طرح بہت ہے لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹور میں آنے والوں سے حرم کے اندر یو چھتے ہیں کہتم نے ٹوروا لے کو کتنا خاموش ہوجا۔ اگروہ خاموش نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن!
اموش ہوجا۔ جب وہ اس پر بھی خاموش نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ خدا کی
تجھ پرلعت و پھٹکار ہوخاموش ہوجا۔
ان وعیدوں کے پیش نظر آپ حرم کے اندربات چیت کرنے
سے بہت گریز کریں۔ بل کہ صبح سویرے ہی طے کرلیں کہ ہم بغیر
سوچ بات نہیں کریں گے۔اوراس بات کا اتنااہتمام کریں کہ آپ
سوتے وقت قتم کھانے کے قابل ہوجائیں کہ میں نے آج کے دن ایک

الله آپ کی زندگی ایسی بن سنور جائے گی که آپ خودا پنی زندگی میں بہت نمایاں فرق محسوس کریں گے۔اس لیے کہ حرم تربیت کی جگہ ہے،اگر وہاں اس بات پر قابونہ پایا گیا اوراس کی مشق نہ کی گئی تو پھر زندگی بھراسی طرح لا لیعنی کرتے پھر س گے۔

بھی لا یعنی نہیں کی ۔اگر وہاں رہ کراس کااہتمام ہوجائے گاتو پھران شاء

نگاہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے

اسی طرح وہاں نگاہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے ۔لہذا مسج سویرے میہ طے کرلیں کہ ہم نگاہ اٹھا کرنہیں چلیں گے، نیز اللّٰہ پاک سے دعا بھی مانگیں کہ پااللہ! ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما۔ د نیوی با تیں کرنے ممانعت اور ندمت اور بھی زیادہ ہے۔ چناں چہ فتح القد بر میں لکھا ہے کہ'' مسجد میں دنیا کی با تیں کرنا نیکیوں کواس طرح کھالیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھالیتی ہے''۔ اور خزانۃ الفقہ میں لکھا ہے کہ'' جو خض مسجد میں دنیا کی با تیں کرتا ہے،اللّٰد تعالیٰ اس کے چالیس دن کے اعمال حبط کردیتے ہیں۔ (الاشاہ والنظائر)

ابن الحاج مالكی في خيلها ہے كہ حضورا كرم عليہ في سے منقول ہے كہ "آخرى زمانے ميں ميرى امت كے لوگ مسجدوں ميں داخل ہوں گے اور حلقہ بنا كر ميٹھ جائيں گے اور دنيا كى باتيں كريں گے ، وہ لوگ دنيا سے محبت كرين گے ، وہ لوگ دنيا سے محبت كرنے والے ہوں گے ، تم ان ميں نہ بيٹھنا كہ اللہ كوان كى كوئى ضرورت نہيں ہے "

نیزایک حدیث کامفہوم ہے کہ'' آدمی جب مسجد میں آتا ہے اور باتوں میں لگ جاتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی!

چے کے دوران ہمارے ساتھی یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم نگاہ اٹھا کر

حج تجربات كى روشى ميں

نہیں چلیں گے، ہماری نگاہ اپنے قدموں پر ہی ہوگی۔ جب وہ اپنے کمروں سے نکل کر حرم جاتے ہیں تو ان کی نگاہ قدموں پر ہوتی ہے۔ جب حرم میں دا خلے کا وقت آتا ہے تو مجبوراً پوری احتیاط کے ساتھ نگاہ اٹھا کر دروازہ دیکھتے

ہیں اور پھرنگاہ نیچی کر لیتے ہیں۔آپان سے جاکر پوچھیں کہ اللہ پاک نے اس اہتمام کے نتیج میں ان کادل کیسا بنایا ہے۔ الہذا آپ بھی بید و باتیں صبح سویرے ہی طے کرلیں کہ بغیر سوچے نہیں بولیں گے اور نگاہ کی بہت

حفاظت کریں گے۔ پھرسونے سے پہلے اس بات کا حساب بھی لگائیں کہ ان باتوں پر کس قد ممل ہواہے۔

نفلی طواف کب بند کریں؟

جولوگ جی سے چند روز پہلے مکہ مرمہ پہنی جائیں انھیں چاہیے کہ وہ جی سے دو تین روز قبل نفلی طواف کرنا بند کر دیں بفلی طواف میں مشغول ہوکرخودکونہ تھکا کئیں۔اس لیے کہاصل جی ہے اور جی کے تمام ارکان کی ادائیگی بشاشت کے ساتھ کرنا مطلوب ہے نفلی اعمال میں خودکو اتنا تھکادینا کہ فرض کی ادائیگی میں کسل اور سستی پیدا ہونے گے اور

🖁 بثاشت جاتی رہے، کسی طرح مناسب نہیں ہے۔

نیزاس وقت نفلی طواف بند کرنے میں بینت بھی کرلیں کہ بہت سے جاج بالکل جج سے ایک دوروز قبل مکہ مکرمہ جہنچتے ہیں،ان کاعمرہ

وغیرہ باقی ہوتا ہے۔ چول کہ ہم عمرے سے فارغ ہو چکے ہیں بفلی طواف بھی ہم نے خوب کر لیے ہیں، البذااب ہم ان آنے والے حجاج کوراحت

پہنچانے کی غرض سے طواف کرنا ہند کررہے ہیں کہ اگر ہم بھی طواف کریں ا گے تو بھیڑ اور بڑھ جائے گی اور آنے والے حجاج کو دشواری کا سامنا کرنا

ہوگا، لبندا ہم طواف نہیں کریں گے۔اس نیت کے ساتھ طواف نہ کرنا بھی آپ کے لیے باعث ِثواب ہوگا۔اس وقت طواف نہ کرنے کا ایک فائدہ

تویہ ہوگا کہ آنے والے تجاج کوراحت ہوگی اور دوسرافائدہ خود آپ کو ہوگا کہ آپ جے ہے قبل پوری طرح تازہ دم ہوجائیں گے۔

# ج کے پانچ دن

معلم حضرات مرتاریج کی رات میں لوگوں کومنی جانے کے لیے بلا لیتے ہیں ،ان کے بلانے پرآپ مرتاریج میں منی چلے جائیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب معلم حضرات کواس

حج تجربات کی روشنی میں

سعادت کی بات ہوگی لہٰذااس وقت ایثاروہم دردی کا مظاہرہ کریں کہ خود تکلیف اٹھالیں ؛لیکن دوسروں کے لیےراحت کا انظام کردیں۔ ایک دفعہ ہم لوگ منی ہنچے تو دیکھا کہ ایک بڑے خیمے میں دو عورتیں ہیں اور بورے خیمے پر قبضہ جمائے بیٹھی ہیں، ایک طرف ان کا سامان رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف خود بیٹھی ہیں، بقیہ پوراخیمہ خالی ہے۔ہم نے ان سے درخواست کی کہ اگر آپ دونوں ایک کنارے ہوجائیں تو جمعے کے اندرہم لوگوں کے لیے بھی جگہ ہوجائے گا۔ کہنے کلیں نہیں نہیں ہم نہیں ہٹیں گے، ہمارے ساتھ بہت لوگ ہیں۔ حال آل کہان کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں تھے۔ جب وہ دونوں کسی طرح بنے برتیارنہ ہوئیں تو ہارے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ شکیل بھائی! آب بى سمجھائے۔ میں نے كہا بھائى! میں يہال سمجھانے نہيں خود سمجھنے آیاہوں،اگرائھیں سمجھانے جاؤں تولامحالہان سے بات کرتے ہوئے انھیں دیکھنا پڑے گاجو کہ میں نہیں جا ہتا، پھرید کہ اگر بات کرنے اور سمجھانے کے باوجودیہ نہ مانیں تو مجھے تیز بولناپڑے گا اور میں یہاں تیز

میں راحت ہے کہ وہ ہمیں 2رتاریخ میں منی جانے کے لیے بلالیں تو ہمیں ان کی بات مان کر اس تخ میں منی چلے جانا جا ہیے۔ اس طرح حضرت ج کے یانچ دنوں سے متعلق فر مایا کرتے تھے کہ فج کے یا فچ دنوں پر ہماری اتنی گرفت ہو کہ ان دنوں کا کوئی ایک لمح بھی ضائع نہ جانے یائے ،کوئی کلام غلط نہ ہونے یائے ،کوئی نگاہ غلط نها مطے، ایثار وہم در دی کا پورا بورا مظاہرہ ہو، بس میں دوسرے حاجیوں کو پہلے چڑھا دیں،خود بیچھےرہ جائیں۔ہاں اگرمستورات ساتھ میں ہوں اور ان کے بیٹھنے کا انتظام کرنا ہوتو پھریہلے چڑھ کران کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنالیں۔

اگراللّٰہ یاک نے آپ کوہمت اور قوت دی ہے تو آپ بیار اورمعذور حجاج کی راحت کی خاطر بس کی حبیت پر بیٹھ جائیں، آخیں راحت کے ساتھ بس میں بیٹھنے ویں۔ میں آپ کے سامنے سے کہ ر ہاہوں کہ جتنی راحت اوپر بیٹنے میں ہوتی ہے اندر بیٹنے میں نہیں ہوتی كه اطمينان سے پير چھيلا ليتے ہيں، ليك جاتے ہيں، دعا ما نگ ليتے ہیں۔لہٰذاا گراللّٰہ پاک نے صحت اور قوت عطافر مائی ہے توا گراس صحت وقوت کی بناپردوسرول کو کچھراحت پہنچ جائے توبیتو ہمارے لیے بہت ہی

ك اندرجكه نهيس ملى توجم بابر چليے جائيں گے؛ ليكن نگاه كاغلط استعال

بولنا بھی نہیں چاہتا،اس لیے میں تو خصین نہیں سمجھاؤں گا۔ اگر ہمیں خیمے

🖁 چکرلگایااورآ کرمجھ سے کہا کہ ہم نے ایک خیمہ دیکھا ہے، بالکل روڈ کے 🖁 یاس ہے، بہت کشادہ بھی ہے اور ہوا دار بھی ہے اور لوراخالی ہے۔ 🥻 ہمارے بہت ہے ساتھی تو وہاں چلے گئے ؛کیکن ہم یا نچے چھلوگ باہر ہی سو كئة اورنهايت آرام سے سوئے۔ ديكھئے! جھگڑے كوٹالنے براورا يثار كرنے براللدرب العزت نے كيسى اچھى اور كشادہ جگه كا تنظام فرمايا۔ اس طرح کے حالات آپ کے ساتھ بھی پیش آئیں گے، اس وقت آپ بین کہ ہم نے معلم کوفیس دی ہے، ہم کیوں باہر جائیں؟ جب آپ ایسا کہیں گے تولامحالہ جھگڑا شروع ہوگا جس سے آپ کو بہت بچنا ہے۔اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو نھیں پیارمحبت ہے سمجھا ئیں کہ بھائی!اگرآپاوگ تھوڑا کھیک جاتے تو ہمیں بھی جگہ مل جاتی ،اگرآ پنہیں کھسکیں گے تو ہم آپ سے جھگڑ انہیں کریں گے، ہم باہر چلے جائیں گے، دھوپ میں رہ لیں گے،اس طرح محبت سے کہیں، جھڑے والی فضانہ بننے دیں، پھر دیکھیں کس طرح اللہ یاک آپ کے لیےراحت اورآ سانی کاانتظام فرماتے ہیں۔ الغرض کہنے کا منشا یہ ہے کہ جانے سے قبل پیر طے کرلیں کہ ہم پورے سفر میں کسی سے جھکڑ انہیں کریں گے ،اگر کہیں جھکڑے کی

نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کے ساتھ تیز کلامی کریں گے ۔اس طرح
کے واقعات وہاں بہ کثرت پیش آتے ہیں اور ہر جگہ آپ کو صبر کا دامن
تھامے رکھنا ہوگا ور نہ آپ جج کی روح کونہیں پاسکیں گے ۔بس ہروقت
اس بات کا استحضار کھیں کہ میرے اللّٰہ کی یہی مرضی ہے اور میں اپنے اللّٰہ
کی مرضی پر راضی ہوں ۔

یادر کھیں! ہمیں اپنے خیمے کے اندر جو ڈیڑھ فٹ کی جگہ سونے کے لیے ملتی ہے وہی ہماری جگہ ہے،اگرہم اس سے زیادہ جگہ گھیر کر ہیٹھتے ہیں توبیان جائز ہے۔ جو خص وہاں جا کرنا جائز قبضہ کرے گا تواس کا یمی مزاج بنے گا، پھروہ اینے مقام پرآ کرائی طرح دوسرول کی زمينول يرناجائز قبضه كركاءاس لياس بات كابهت بى خيال رهيس يه برگزنه كرين كه لمج لمج بستر بچهائيس، خوب جگه كهيرين، بل كه خوب سکر کرر ہیں، دوسرول کوجگہ دیں، ایثار وہم در دی کامظاہرہ کریں۔ و یکھنے! جب آدمی ایثار وہم دردی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ یاک خوداس کے لیے راستہ پیدا فرمادیتے ہیں۔ چنال چداس وقت ہم ان سے الجھنے کے بجائے باہر جا کر بیٹھ گئے ۔میاں! جب اللہ یاک نے بلایا ہےتو جگہ کا انتظام بھی تو وہی کریں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے ایک

🖁 تئیس (۲۳) ساله زندگی میں صحابۂ کرامؓ کی کیسی تربیت فر مائی تھی کہ 🖁 انھوں نے ایثاروہم در دی کا وہ اعلیٰ نمونہ دکھلا یا کہ رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کرسکتا۔ چنال چہ آب دیکھیں کہ جنگ کے میدان میں زخمی ہوکر پیاسے بڑے ہیں؛لیکن یانی اینے ساتھی کی طرف بڑھا رہے ہیں کہ پہلے آتھیں بلاؤ، یعنی به زبان حال بیہ کہدرہے ہیں کہ ہم جان تودے دیں گے بلکن اپنے بھائی سے پہلے یانی نہیں پئیں گے۔ دوستو! ہم ان ہی کے نام لیوااوران ہی کی محبت کا دم جھرنے والے ہیں بکین وہاں پہنچ کرہم ان سب واقعات کوفراموش کر بیٹھتے 🖁 ہیں اورلڑائی جھکڑے پراتر آتے ہیں،اپی طاقت دکھلاتے ہیں۔آپ 🖁 ہرگزاییانہ کریں ؛بل کہ دوسرے بہت سے اچھے اخلاق اینانے کے ساتھ ساتھ بہطورخاص اس وصف کوبھی اپنا کیں اوراس بات کا بہت خیال رهیس که پورے سفر حج میں ایثار وہم در دی کا مظاہرہ ہو۔

فضا بنے گی تو ہم وہاں سے ہٹ جائیں گے،صبر کریں گے،ایثار وہم دردی کا مظاہرہ کریں گے، تکلیف کی جگہ خودرہ لیس گے اور راحت کی جگہ اپنے بھائی کودے دیں گے۔

ایثاروهم دردی

جس طرح سفر حج میں یہ کثرت جھگڑے کے مواقع پیش آتے ہیں اسی طرح بہ کثرت ایثار وہم در دی کے مواقع بھی پیش آتے ہیں۔لہذا جہاں ہم سفر حج کے سلسلے میں بہت سی چیزوں کی تیاریاں الرتے ہیں ان میں ایک تیاری بیکھی کریں کہ فج کے لیےروانہ ہونے ہے قبل ہی اینے اندرایاروہم دردی کا جذبہ پیدا کریں اور یہ طے كركيس كه جم ان شاء الله بورے سفر ميں ايثاروجم دردي كامظامره کریں گے،خود تکلیف اٹھالیں گے؛لیکن دوسروں کوراحت پہنچا ئیں گے۔جب بھی ایثار وقربانی کاموقع آئے گاہم اس کے لیے تیار ہیں گے، ہمیشہ اپنی راحت پر دوسرول کی راحت کومقدم رھیں گے۔جب ایثار وقربانی کے ساتھ آپ اپنایہ مفکمل کرلیں گے تو پھرایثار وقربانی کے ساتھ جینا آپ كامزاج بن جائے گااور پھران شاءاللہ تازندگی بیمزاج بنارہے گا۔ دوستو! ذراغور کریں کہ حضرت نبی کریم علیہ نے اپنی

1+0

🖁 میں راحت وآ رام کا فیصلہ فر مادیں گے۔

ہے۔اگرآپ حج کے یانچ دنوں میں خود نکلیف برداشت کر کے دوسروں

کی راحت کا خیال رکھیں گے تو اللہ یاک آپ کے لیے پوری زندگی

دوستو! یہآپ کوصرف بولنانہیں ہے؛ بل کھملی طور برکر کے دکھلانا

حج تجربات کی روشن میں

لہٰذا جتنا ما نگ سکتے ہیںاور جو کچھ ما نگ سکتے ہیںسب ما نگ لیں ۔ یہاں بھی ہرجگہ جھگڑے کی فضایئے گی ، یانی لانے میں ،استنجا کرنے میں ، کھانا لینے میں ؛ کیکن ہر جگہ آپ کو بہت چو کنار ہناہے اور نہایت 🐉 صبروحمل کامظاہرہ کرناہے۔ آپ عرفات کے دن نمازیں اپنے خیمے ہی میں پڑھیں۔ بعض لوگ معجد کی فضیات یانے کے شوق میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں بکین واپسی میں خیمہ بھول جاتے ہیں اور ساتھیوں سے کچھڑ جاتے ہیں جس کی بناپر آھیں بہت پریشانی کاسامنا کرناپڑ تاہے۔ ليكن اكرآب كومسجد عى جانا بي تو پھراس بات كاخيال رهيس کہ وہاں آپ کوامام کے بیتھیے ظہراور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنا ہوگا اورا گرآپاہے خیمے میں نماز پڑھتے ہیں تو پھرآپ کوظہر کی نماز ظہرے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد آپ کوعرفات کے میدان سے ٹکلناہے؟

لکین به خیال رہے کہ آپ مغرب کی نمازعرفات میں نہیں پڑھیں گے؛

بل کہ یہاں سے نکل کرسید ھے مز دلفہ پنچیں گے اور مغرب اور عشاکی

نمازیں مزدلفہ بینی کرایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ عشا کے

امام غزالی نے لکھاہے کہ اس سفر میں آدمی جو پچھٹر چ کرے اس کونہایت خوش دلی سے کرے اور جونقصان جانی یا مالی مہنچے اس کوطیبِ خاطرے (خوش دلی ہے) برداشت کرے کہ بداس کے جج کے قبول ہونے کی علامت ہے۔منلی،عرفات اور مزدلفہ یہی وہ جگہیں ہیں جہاں جسمانی مشقت کے مواقع بار بارپیش آتے ہیں،آپ ہرجگه صبر کامظاہرہ لریں ادرصبرکر کےایے جج کومقبول بنائیں حضورا کرم عظیمہ کاارشادِ گرامی ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ! تیرے عمرے کا ثواب بقدر تیری مشقت کے ہے۔

#### منى عرفات اور مزدلفه مين قيام

آپ ارتاریخ کی رات میں یا ۸رتاریخ کی صبح میں منی میہنچیں گے،اس روز آپ کومنی میں رہنا ہے، دن بھراور رات بھررہ کر ٩ رتاريخ کي صبح فجر کي نماز بڙھنے کے بعدآپ کوعرفات جانا ہے۔ عرفات میں سوائے عبادت کے اور کوئی کامنہیں ہوتا، البذاآپ وہاں خاص طورے دعا کا خوب اہتمام کریں کہاس روزعرفات کے میدان میں اللہ کی رحت برستی رہتی ہے، ہم چول کہ مختاج اور فقیر بندے ہیں،

منیٰ پہنچنے کے بعداس روزآپ کوصرف بڑے شیطان کو کنگری

ہے۔عام طور پرلوگ بہ جانتے ہیں کمنی پہنچنے کے بعدز وال سے ہی نگری مارناافضل ہے،لہذامنی پہنجنے کے بعد تھکے ماندےسید ھےشبطان

ری مارنے پہنچ جاتے ہیں ،حال آل کہاس وقت جمرات پر بہت ہجوم

ر ہتا ہے،کنگری مارنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، حجاج کرام دیتے ہیں، مرتے ہیں، ہرسال اس طرح کی خبریں سننے میں آئی ہیں۔اس کی دجہ یہی ہے کہافضلیت کے حصول میںاس وقت بہت سے تحاج تنگری مارنے پہنچ

حاتے ہیں جس کی وجہ ہے بہت ہجوم ہوجا تا ہے کیکن آپ اس وقت کنگر کی مارنے نہ جا نیں؛بل کمٹی پہنچنے کے بعدسید ھےاسے ختمے میں جلے جا تد

اورخوب آرام کریں،اطمینان سے ظہر کی نماز پڑھیں، کھانا کھا ئیں اورعصر تك اينے خيمے ہى ميں رہيں \_ يہلے علمائنگرى مارنے ميں تاخير كو مروه بتايا تے تھے! کیکن اب علمانے حالات کودیکھتے ہوئے کنگری میں تاخیر کومکروہ

ہیں لکھاہےاور ہم نے اپنے بڑول کواپیا کرتے دیکھا بھی ہے۔لہذا آپ ھرتک اپنے خیمے میں رہیں اور عصر پڑھنے کے بعد کنگری مارنے جا کیں۔

ہمارامعمول بیہ ہے کہ ہمغروب سے بل کنکری مارنے کی جگہ پہنچ جاتے ہیں اوراپنامصلی بھی ساتھ کے جاتے ہیں،اگراس وفت بھی بھیڑ

د یکھتے ہیں تو کنگری نہیں مارتے ؛ بل کہا نتظار کرتے ہیں اور مغرب پڑھنے

وقت میں پڑھیں گے۔ و کھئے! یہاں بھی ایک بات خلاف عقل پیش آتی ہے۔وہ

یہ کہ عرفات کے میدان میں مغرب کا وقت ہو چکا ہے؛ کیکن یہال نماز پڑھنے سے روک دیا گیااور یہ کہا گیا کہ سیدھے مز دلفہ جاؤاوروہاں پہنچ

کرمغرب اورعشا کی نمازیں ایک ساتھ عشاکے وقت میں پڑھو۔جبیبا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہاس طرح کے احکامات کے ذریعے اللہ

یاک یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہاں آ کرتم ہماری مانو، اپنی نہ چلاؤ۔ ہمارا کم شخصیں سمجھ میں آئے یانہ آئے ؛کیکن تم وہی کروجوہم کہیں،کہیں بھی اینی عقل نه دوڑاؤ۔

اگرآپ عرفات ہے نکل کرمغرب کے وقت ہی مز دلفہ پننچ

جائيں تب بھی آپ مغرب کی نماز نہ پڑھیں؛ بل کہ مغرب کاوفت گزار کر عشاکے وقت میں مغرب کی نماز راهیں، نیز مغرب راھتے ہوئے قضا کی نیت نه کریں؛ بل کهادا ہی کی نیت کریں۔ وقوف مز دلفه کا وقت ذوالحجہ کی • ارتاریخ کوطلوع صبح صادق اور طلوع شمس کے درمیان کا وقت ہے،

لہذاآپ فجر کی نماز مزدلفہ میں بڑھ کرسورج طلوع ہونے کے بعد منی کے

ا بالکل آگے پہنچ کر قریب سے اطمینان کے ساتھ کنگری ماریں۔ہم ہمیشدای طرح کنگری ماری۔ہم ہمیشدای طرح کنگری مارتے ہیں اورا گرمستورات ساتھ ہوتی ہیں تو نھیں بھی ای طرح گئری میں کہ ہم نے بہت قریب تک لے جاتے ہیں۔ ہماری مستورات کہتی ہیں کہ ہم نے بہت

اس روز تین کام کرنے ہوتے ہیں۔

۱) کنگری مارناه ۲) قربانی کرناه ۳) حلق کراناه

احناف کے نزدیک ان متیوں کاموں میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے کنگری ماری جائے، پھر قربانی کی جائے اور پھر حلق کرایا جائے۔

آج کل بہت سے ٹوروالے بھی قربانی کا انتظام کرنے لگے ہیں ۔آپ چاہیں تواپنے ٹوروالوں کے ساتھ چلے جائیں اوراپنے

سامنے اپنی قربانی کرالیں اورا گریمناسب نہ مجھیں تو پھرسیدھے''مدرسہ صولتیہ'' بینچ کروہیں اپنے بیسے جمع کرادیں ، پھروہاں کے ذمے داران

حلق کا جو وقت بتلائیں اس وقت حلق کرالیں۔ وہاں کے منتظمین بہت مختاط ہیں، بتلائے گئے وقت سے پہلے آپ کی قربانی کر دیتے ہیں،اس

کے بعد کنگری مارتے ہیں۔ لیکن اکثر ایسادیکھا گیاہے کہ مغرب کی اذان پر کنگری مارنے والے لوگ رک جاتے ہیں کہ اذان ہورہی ہے، ابنماز کے بعد کنگری مار میں گے۔ جوں ہی لوگ چھٹتے ہیں ہم فوراً کنگری مارکرفارغ ہوجاتے ہیں۔

یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سےلوگ غصے کے اندراس قدرتیز کیکھی دیکھا گیا کہ بہت سےلوگ غصے کے اندراس قدرتیز کنگری مارتے ہیں کہ کنگری نگرا کر واپس آ جاتی ہے۔یا در تھیں! جو کنگری نگڑا کر واپس آ جائے ؟ بل کہاس طرح کھیں کہ کنگری اتنی تیز نہ ماریں کہ ٹکرا کر واپس آ جائے ؟ بل کہاس طرح ماریں کہ کنگری ستون کی جڑ میں جاگرے۔

ایک تجربه

چوں کہ کنگری مارتے وقت عموماً بہت بھیڑ ہوتی ہے اور بجوم اس قدر ہوتا ہے کہ مجمع آتا ہے اور بٹتا ہے۔ اس بناپرلوگ ایک دم عجلت کا فرہن بنا کر جاتے ہیں کہ جلدی جائیں گے ، جلدی تھیں گے اور جلدی سے کنگری مار کر چلے آئیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ جلدی میں کام غلط ہوجا تا ہے۔ اس لیے آپ کنگری مارنے میں عجلت کا مظاہرہ نہ کریں ببل کہ اس کا آسان اور بہتر طریقہ ہے ہے کہ آہتہ آہتہ اندر گھتے چلے جائیں اور

11+

معلوم ہیں ہوتی۔

ہیں ہوی۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداداللہ صاحب مہاجر ککی ؓ کے کسی مرید

ہیں رہبہ رہ میں مدو مدت ہے ہوں کے اس جرم میں آگررہنے کودل چاہتا کے آپ کو خطرت! آپ کے پاس جرم میں آگررہنے کودل چاہتا ہے۔ فرمایاتم اسنے وطن میں رہواور تمھارادل یہاں رہے یہ بہتر ہے اس بات

، مریبال رہواور تھا رادل اپنے وطن میں رہے۔

موبائيل كى رنگ ٹون بدل ليس

جے پرجانے سے قبل ایک ضروری کام پیجھی کر یں بہل کہ ابھی کرلیں کہ اپنے موبائیل فون کی رنگ ٹون ( گھنٹی ) بالکل سادہ طرزی کرلیں۔ اگرخودنہ جانتے ہول توکسی جاننے والے سے کروالیں اوراگر آپ کے موبائیل میں کوئی سادہ رنگ ٹون بی نہ ہوتو پھر کسی کم پیوٹر کے جاننے والے کے

ذریعیسادہ رنگ ٹون ڈاؤن لوڈ کرالیں۔اس لیے کیمیوزک سننااورسناناحرام ہوارک میرزگ سنر میں اس کی حرمت تواور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کل

طواف کے دوران اورروضۂ اقدس کے سامنے موبائیل فون پر بے ہودہ گھنٹیاں سنائی دیتے ہیں۔ ذراغورکریں کہ جونبی کسٹی دیتے ہیں۔ ذراغورکریں کہ جونبی

گانے باہے اور میوزک وختم کرنے آئے تھے آن ہی کے نام لیوامتی شیطان کے اس پیغام کو لے کران کے شہر میں گھومتے چھرتے ہیں اور حدتوبیہ کہ ان

قربانی کی رقم دیں وقت کی تعین میں بہت احتیاط رکھیں، اس لیے کہ ہم احناف کے یہاں ندکورہ نتیوں کاموں میں ترتیب واجب ہے۔

ایک اہم بات

گم شدہ ساتھیوں کی تلاش اور قربانی ہوجانے کی اطلاع جیسے مقاصد کے لیے موبائل فون بھی اس وقت کے حالات میں اللہ رب العزت کی

ایک بڑی نعمت ہے۔البتۃ اس کابے جااستعال کہ اس کے ذریعے ہروقت وطن والوں سے رابطہ بنائے رکھیں ،مناسب نہیں ہے۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ

نے یہاں آپ کواس لیے بلایا تھا کہ یہاں کے ماحول میں رکھ کرآپ اپنادل

بناتے،ورنہآپ کوآپ کے وطن سے دور بلوانے کی کیاضرورے بھی۔ رہامسکلہ گھر والوں کے احوال معلوم کرنے کا تو میں اس سے منع

ا میں کہ سرواری ہے ہوں کہ اول کی خیریت بھی معلوم کرلیں؛ کیکن ہردم فون کر کے احوال معلوم کرنے کی فکر میں ندر ہیں۔اس لیے کہ زندگی معمد میں حرص بیات ہوں تا ہوں تا ہوں میں مطرف نے کہ سے کہ تا تھے۔

میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہے ہیں، جببار باروطن فون کریں گے تو کبھی بیوی کے بیار ہونے کی ، بھی بچے کے بیار ہونے کی تو بھی کسی رشتے دار کے بیار ہونے کی اطلاع ملتی رہے گی جس کی وجہ سے ہروقت آپ کا دل گھر میں میں اٹکار ہے گا، آپ حرم میں ہول اور آپ کا دل وطن میں ہو، یہ بات پھھا تھی

111

اس لیے کہ حالات اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایام پہلے بھی آ سکتے ہیں۔
الیی عورتوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مزدلفہ سے یامنی سے نکل کر
سید ھے حرم چلی جائیں اور طواف زیارت سے فارغ ہولیں۔
سید ہے حرم چلی جان لیس کہ طواف کے لیے پاک ہونا اور باوضو
ہونا دونوں ضروری ہیں؛ لیکن سعی کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری نہیں
ہیں ، تاہم مستحب ضرور ہیں۔ لہذا سعی کو مؤخر کر کے بعد میں بھی کیا
جاسکتا ہے۔ البتہ جن مستورات کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے ان کے

🐉 کیے بہتر پیہے کہ وہ اس دن طواف زیارت نہ کریں ،اسی میں ان کے

🥻 جائیں، تبجد کے وقت چلے جائیں یا پھر فجر پڑھ کر چلے جائیں؛کیکن

ليے راحت ہے؛ بل كه ا گلے دن يعني اارذ والحجه كي صبح ميں جلدي چلے

جلدی نکلیں تا کہ دھوپ ہے محفوظ رہیں۔لہذا جن حاجیوں کے ساتھ مستورات ہیں وہ ان باتوں کا بہت خیال رکھیں۔ طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد واپس منی جانا

ضروری نہیں ہے؛ بل کہ طواف زیارت سے فارغ ہوکر آپ اپنے کرے پر جاکر آرام کریں، کھانا کھالیں، وہیں عصر، مغرب اور عشاکی نمازیں پڑھ لیس بیسب جائز ہے۔عشاکی نماز اور کھانے وغیرہ سے کے سامنے کھڑے ہوکرانھیں سناتے ہیں، آخر یہ تنی شرم کی بات ہے۔ہم ذراسوچیں تو سہی کہ ہمارے اس عمل سے آپ کی روح مبارک کو س قدر تکلیف پہنچتی ہوگی۔اس لیے بہت ہی وجوہات کے پیش نظر بہترتو یہی ہے کہ موبائل فون کو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے اندر عموماً بندہی رکھیں ، جب ضرورت ہوئی آن کر کے بات کرلی اور پھر بند کردیا۔

#### طواف زيارت

فرکورہ اعمال سے فارغ ہونے کے بعداب آپ کوطواف
زیارت کرنا ہے۔طواف زیارت میں کوئی ترتیب نہیں ہے، آپ چاہیں تو
کنگری مارنے سے پہلے طواف کرلیں یا کنگری مارنے کے بعد کریں۔
البتہ ذوالحجہ کی•ار،اار،۱۲ اران تین تاریخوں میں طواف زیارت کرلیں۔
طواف کے لیے پاک ہونا اور باوضو ہونا ضروری ہے، لہذا جن
حاجیوں کے ساتھ ان کی مستورات ہیں اگر اخیس ایا م آگئے تو پھروہ طواف
زیارت نہیں کرسکتیں۔ پس جب ایام کے دن قریب آجا کیں کہ اب تین
چاردن میں ایام شروع ہونے والے ہیں تواب وہ اس پر مطمئن ندر ہیں
کراچھی تو تین چارروز باتی ہیں، لہذا طواف زیارت بعد میں کرلیں گے۔

# بهمسكله بهي حان ليس

یادر کھیں! جن عورتوں کوایام قریب ہونے کاعلم تھا،اس کے باوجودانھوں نے ستی اور کا ہلی کے سبب طواف زیارت نہ کیا توان کے ذے دم واجب ہوگا۔ معلم الحجاج میں لکھاہے کہ جوعورت بیرجانتی ہے کہ عن قريب اسے حض آنے والا ہے اور اجھی حيض آنے ميں اتنا وقت باقى ہے کہ وہ پوراطواف یا جار پھیرے کرسکتی ہے؛ کیکن نہیں کیا اور چیض آگیا، 🥻 پھرایام نج گزرنے کے بعد یاک ہوئی تواس پر دم واجب ہوگا اورا گر جار پھیرے نہیں کر سکتی تو کچھ واجب نہ ہوگا ۔ البت مردول کے لیے مذکورہ دنوں میں طواف زیارت کرناشرط ہے، نہکریں گے تو دم دینایا ہے گا۔ (معلم الحجاج، مكتبه سعدي بكد يو، صفحه نمبر ١٤٤)

#### چندراحت رسال مشورے

۱۲ رتاریخ کی کنکری میں بیہوتا ہے کہ لوگ پہلے سے واپسی کی تیاری کر لیتے ہیں کہ زوال ہوتے ہی کنگری ماریں گے اور مکہ پہنچے جائیں گے،اس لیے وہ لوگ زوال سے قبل سامان سمیت نکل جاتے ہیں۔ حال آل کہ اس وقت وہاں بہت ہجوم ہوتا ہے اور اسی ہجوم میں اموات کے واقعات برکثرت پیش آتے ہیں۔آپ ایسانہ کریں؟ بل

فارغ ہوکرمنیٰ واپس جلے جا ئیں۔ یہ میں اس لیے کہدر ہاہوں کہآ ہے کو

منی کی بنسبت مکه مکرمه میں این کمرے پرزیادہ راحت ملے گی منی میں انتنج کے لیے قطار میں کھڑار ہناہوگا، وضو کے لیے قطار میں کھڑا ر ہناہوگا، البذا بہتر یہی ہے کہ اس روز دن میں آپ مکرمہ میں اینے کرے بررہ کرآ رام کرلیں اور رات میں منی واپس ہوجا ئیں۔ جب آپ منی جائیں توایے خیمے پر جانے کے بجائے

سیدھے تنگری مارنے چلے جائیں،اس میں فائدہ پیہوگا کہا گرآپ طواف ِزیارت سے فارغ ہوکرواپس اسی وقت خیے میں چلے جائیں گے تو آپ کو کنگریاں مارنے کے لیے دوبارہ آنا اور پھر واپس جانا پڑے گاجس میں آپ کو بڑی زحت ہوگی ۔اس زحت سے بیخنے

کے لیے بہتریبی ہے کہ مکہ سے منی واپس ہوتے وقت راستے میں نگریاں مارتے ہوئے اینے خیمے پر پہنچیں۔اس صورت میں آپ کا فقط کنگری مارنے کے لیے آنے جانے کا چکر پچ جائے گا۔طواف زیارت کے لیے مکہ چلے گئے اوروالیس میں کنگری ماتے ہوئے چلے

آئے،اس طرح آپ دوسرے روز کی کنگری سے بھی فارغ ہوجائیں

گے،اس طرح کرنے میں آپ کے لیے زیادہ راحت ہے۔

برنوں روں میں برنوں ہوں ہے۔ منی آتے ہیں تواینی ضرورت کا بہت ساسا مان ساتھ لاتے ہیں ،الہذا جب

منی آتے ہیں تواپی ضرورت کا بہت ساسامان ساتھ لاتے ہیں، لہذا جب آپ الرتاریخ کو طواف زیارت کے لیے مکہ مکر مدجا ئیں تواپنازا کدسامان لیتے جائیں تا کہ ۱۲ ارتاریخ کو واپسی کے موقع پر آپ پرزیادہ سامان کا بوجھ نہ رہے؛ بل کہ ہلکا پھلکا سامان ساتھ ہو جے آپ بہ آسانی اٹھا سکیں اور کنگری مارتے ہوئے مکہ مکر مہ واپس چلے آئیں۔اس طرح کرنے سے آپ آخری دن سامان لا دکرلانے سے نے جائیں گے؟

## ایک ضروری انتباه

نیزایک بات یہ بھی جان لیں کہ جو حجاج صحت مند ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اُھیں اپنی کنکری خود مارنا چاہیے،ان کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ ہمیں بھیڑ سے وحشت ہوتی ہے، گھبرا ہٹ ہوتی ہے۔ ہاں البتہ جو حجاج واقعی معذور ہیں، وہ اپنا مسئلہ کسی مفتی صاحب سے معلوم کرلیں اُھیں کنکری مارنے کے لیے کسی کواپنا و کیل بنانا جائز ہے یانہیں۔

کہ آپ اپنی سابقہ ترتیب کے مطابق عصر تک اپنے خیمے ہی میں آ رام کریں اور عصر کے بعد اپناسامان لے کر کنگری مارتے ہوئے وہیں سے مکہ چلے جائیں کہ اس وقت بھیڑ بہت حد تک حجیث جاتی ہے اور آپ اطمینان کے ساتھ کنگری ماریکتے ہیں۔

ہ یہ اس مے باط کو اس بی است کا گرانھوں نے ۱۲ رہاری کا کا مطور سے لوگ ہے بیجھتے ہیں کہ اگر انھوں نے ۱۲ رہاری کی کنگری غروب کے بعد ماری تو انھیں ۱۳ رہاری کی کنگری مارنا پڑے گا، جب کہ ایسانہیں ہے۔ اگر آپ نے ۱۲ رہاری کی کنگری غروب کے بعد ماری یا عشا کے بعد ماری تب بھی آپ کے ذکھری مضاردی نہیں ہے، ہاں البتۃ اگر صبح صادق ہوگئی تو بھر آپ کوز وال تک رکنا پڑے گا اور ۱۳ راز نے کو بھی کنگری مارنا ہوگا۔

لہذا اگر کوئی شخص آپ سے کہے کہ آپ نے ۱۲ رتاری کی کنگری غروب کے بعد ماری ہے ، لہذا اب آپ ۱۳ رتاری کو کھی منی میں رکیس اور کنگری ماریں تو آپ ان کی باتوں میں نیآ ئیں۔

نیز ایک کام اور کرلیں جس سے ان شاء اللہ آپ کو بڑی راحت ہوگی۔وہ یہ کہ جب آپ الرتاری کو کوطواف زیارت کرنے جائیں تو اپنازائد سامان اینے ساتھ مکہ مکر مدلیتے جائیں ،اس لیے کہ جب آپ

سے زیادہ پسندیدہ ہو، یہ بات آپ تین مرتبہار شادفر مائی۔ (مشکلوۃ شریف)

## مدينے پاک کی حاضری

مدینہ جاؤں کھر آؤں مدینہ کھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہوجائے

دکھادے یا المی! وہ مدینہ کسی بستی ہے جہاں پررات دن مولی تری رحت برستی ہے یادر کھیں!مدینے پاک کی حاضری انتہائی سعادت کی بات ہے اور بہت سی برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہاں آپ کا مسائل سے تو سابقہ نہیں پڑے گا؛البتہ مدینے کے قیام کے تعلق سے چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔

مدینے پاک پہنچ کر وہاں بہت ادب واحتر ام کے ساتھ رہیں، وہاں کی بے ادبی ،محرومی کا سبب ہوتی ہے۔ چناں چہ بعض ا کابر کے متعلق منقول ہے کہ انھوں نے وہاں اس طرح حاضری دی ہے کہ تین تین دن، چار چار

### مدینے پاک کی فضیلت

حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اے اللہ! مدینہ کو ہمارا محبوب بنادے جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے سے؛ بل کہ اس سے بھی زیادہ۔

حضرت ابوہریر ہے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:

معرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسوں اللہ عیصے کے حرمایا:
اے اللہ! ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں
آپ سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ بھی اور اتنی ہی اور بھی۔

(مشکلوۃ شریف)

حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ جب سفر سے تشریف لاتے اور مدینہ کی وادیوں کودیکھتے تو مدینے کی محبت کی وجہ سے سواری تیز کردیتے۔

(مشکلوۃ شریف)

حضرت کیلی بن سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: روئے زمین میں کوئی جگدایی نہیں جہاں مجھ کواپنی قبر ہونا مدینہ

114

ہوجائیں،آپ ان تمام گناہوں کوبھی معاف فرمادیجے اورمدینے پاک پہنچنے سے بل ہمیں گناہوں سے ایسا پاک صاف کردیجیے کہان گناہوں کی کوئی نحوست ہمارے قلب اور ہمارے وجود پر باقی ندرہے۔

ویسے بھی بس میں بہت یک سوئی رہتی ہے، کوئی کامنہیں

ہوتا، الہذا پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنے گنا ہوں کو سوچ کر اللہ پاک سے باتیں کرتے ہوئے اور اپنے گنا ہوں کی معافی مانگتے ہوئے مدینے پاک کا سفر کریں، استغفار کے بعد پھر درود شریف کی کثریں۔

# حضوراكرم عليلة كي حساس طبيعت

حدیث پاک کامفہوم ہے کہ''ایک مرتبہ آپ علی ہے ۔ نماز کا سلام پھر کرارشاد فر مایا: لوگ اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے جس کی وجہ سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے''۔ جوطبیعت اتن حساس ہو کہ اچھی طرح سے وضو نہ ہونے پران کی نماز میں خلل آ جا تا ہو، تو ہم خود سوچیں کہ اگر ہم ان کے پاس اتنے گنا ہوں کے ساتھ جا ئیں گے تو انھیں کس قدر تکایف ہوگی ، اس لیے اللہ پاک کے حضور سیچ دل دن اور پانچ پانچ دن تک نه کچه کھایانه پیشاب پاخانه کیا۔ ہم مدینے کے احترام میں اتنانہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا ہی کرلیں کہ وہاں ادب کے ساتھ رہیں، اپنی جانب سے کوئی ہے ادبی نہ ہونے دیں۔ حاضری سے پہلے توبواستغفار کریں

علمانے لکھاہے کہ مدینے یاک جاتے ہوئے راستے میں کثرت سے درودشریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ان ہی علما کی برکت سے اوران ہی کے صدقے میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب آپ مدینے پاک کا سفرنشروع کریں تو بس میں بیٹھ کرکم از کم تین سومرتبہ سیجے ول سے تو بہ واستغفار کریں،اس لیے کہ ہماری زبان گندی، ہماری نگاین گندی ، ہمارا دل گندہ؛ بل کہ ہمارا ساراوجودگندہ ، لہذاسب سے پہلے تین سوم تبہ دل لگا کرتو یہ واستغفار کر کے خود کو گنا ہوں سے یاک صاف کریں۔بل کہ گنا ہوں کوسوچ سوچ کرتو بہاستغفار کریں اور الله رب العزت ہے کہیں کہ یا اللہ! آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پیر ساری نافرمانیال کی ہیں،آپ نے ہمیں عرفات میں بلا کرہارے سب گناہوں کومعاف کردیا ہے الیکن عرفات سے والیسی کے بعدہم سے جوگناہ ہوئے یامدینے یاک جاتے ہوئے بے خیالی میں جوگناہ ہم سے

کردیں، بیتھوڑی دیر کا مراقبہ ان شاء اللہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کی یاددل میں بٹھانے کا ذریعہ بن جائے گا۔

# الله پاک سے سطرح باتیں کریں؟

يەتومراقىچى بات تھى كەآپ يەتصوراورمراقبەكرىن كەاللە یاک مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں۔اس کے علاوہ ایک کام بیر بھی کریں کہ ابھی سے اللہ یاک سے باتیں کرناشروع کردیں،اس کی عادت ڈالیں۔آپ سوچ رہے ہول گے کہ اللہ سے کس طرح بات کی جائے، تومیں آپ کواس کاطریقہ بتاتا ہوں کہ آپ حرم میں جا کر بیٹھ ا جائیں اوراللہ سے بات کرنا شروع کریں کہ یااللہ! میں آپ کے گھر آیا مول،آینہیں موں؛بل کہآپ نے مجھے بلایا ہے۔یااللہ! آپ مجھے دکیھ رہے ہیں،میرادل بھی دیکھرے ہیں،اس دل میںموجود گندگی کوبھی دیکھ رہے ہیں،آپ و کھورہے ہیں کہ اس ول میں سب کچھ ہے مگرآ پنہیں ا بیں ۔یااللہ! میں آپ کے دربار میں آیا ہوں،اس امید کے ساتھ آیا مول کہ آپ بڑے تی ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے داتا ہیں، آپ سے زیادہ عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ! آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے

سے توبہ واستغفار کریں تا کہ ہمارے گنا ہوں کوئی اثر ہمارے وجود پر باتی ندرہے۔

### الله پاک کی یاد کا آسان مراقبه

دوستو! ایک کام اور کرلیں اور اس کی مشق جانے ہے قبل اینے وطن میں رہتے ہوئے شروع کر دیں۔وہ پیر کہ ہم سب جانتے ہیں کہاللہ یاک ہمیں دیکھرہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ؛کیکن ہمیں اس کا استحضار نہیں رہتا۔للہذا تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہ تصور کریںاللہ یاک مجھے دیکھ رہے ہیں ،اللہ یاک میرے ساتھ ہیں۔آپ کوفلائث میں، بس میں، حرم میں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ہے مواقع پر تنہائی ملے گی ، وہاں آپ کو کچھ پڑھے بغیر صرف بیقصور کرنا ہے کہ اللہ یاک مجھےد کھورہے ہیں،میرے ساتھ ہیں،اللد کی رحت آرہی ہے،میرے دل پر بارش کی طرح برس رہی ہے، میرے دل کو گناہوں سے یاک صاف کررہی ہے،اس تصوراورمراقبے سےان شاءاللہ آپ کےول کی ایک کیفیت بنے گی ۔اگر ہو سکے تو روزانہ ایک وقت مقرر کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس تصور کے ساتھ بیٹھ جائیں ،اس کی مشق ابھی ہے شروع

حج تجربات کی روشنی میں

خوداللدرب العزت آپ کی رہبری کریں گے اور آپ کو بات کا ڈھنگ سکھلائیں گے۔جب بھی بات شروع کریں توسب سے پہلے اینے گناہوں کااعتراف کریں، سے دل سے معافی مانلیں پھراللہ پاک کی خوب تعریف کریں، پھر حضرت نبی گریم علیہ میر درود وسلام پڑھیں۔ بی بھی جان لیں کہ اللہ یاک سے بات کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاناضروری نہیں ہے،آپ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی اللہ یاک سے بات كر سكتة بين، ما نگ سكته بين -اى طرح جب مدينے ياك جانا بهوتوراسته میں اسی تصور کے ساتھ کچھ دریتک اللہ یاک سے باتیں کرتے جائیں، پھراس 🦹 کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کردیں۔

## مدینے پاک جانے سے پہلے سیرتِ مبارکہ ضرور پڑھیں

دوستو! جانے سے قبل آپ عظیمہ کی سیرت مبار کہ ضرور بڑھ کر جائیں ۔ کیوں کہ اب تک ہم جس طرح درودیاک بڑھا کرتے تھے، ہمیں وہاں اس طرح درودنہیں پڑھناہے؛ بل کہاس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھناہے کہ ہم اپنار درود حضرت نبی گریم علیہ کوسنارہے ہیں۔ نیز درود پاک پڑھتے ہوئے آپ عظیمہ کی زندگی کے حالات و

اس دل میں مخلوق کو بسار کھاہے، ڈھیرساری گند گیوں کو بھرر کھاہے۔ یا اللہ! میں جانتا ہوں کہ آپ یاک ہیں اور پاک جگہ ہی رہتے ہیں ، اتی گندگوں کے ہوتے آپ میرے دل میں نہیں آسکتے ، میں ایسانہیں ہوں كه آپ مجھ مل جائيں اليكن ياالله! مين آپ كويانے كى خواہش ركھتا ہوں،آپ کو یانا چاہتا ہوں،آپ کا ہوجانا چاہتا ہوں ۔ یااللہ! میں اس لائق كہاں تھا كہ آپ كے گھر آتا، بيتو آپ نے اپنے كرم سے مجھے اپنے دربارمیں بلایا ہے۔ یااللہ! جبآب نے اسے کرم سے بلاہی لیا ہے تو اب مزید کرم پیجھی کردیجیے کہ آپ مجھے ل جائے، مجھے گنا ہوں سے یاک صاف کردیجیے،میرے دل پر لگے گناہوں کے دھبوں کو دھودیجیے،میرے دل کونورانی بنادیجیے اوراس دل کواپنامسکن بنالیجیے،میرے دل میں آجائيُّ ، بس جائيُّ ، ساجائيُّ - ياالله! آپ مجھايني پيند كابناليجي -ياالله! مين يهالآب سيآب كومانكني آيا مول،آب كوياني آيا مول، آب مجھ ل جائے ، اپنا بنالیجیاور پھر ساری زندگی اپناہی بن کر جینے کی

اس طرح آب این زبان میں جس طرح بھی جا ہیں اللہ یاک سے بات کریں اوران سے سوال کریں۔جب بات کرنا شروع کریں تو

يجر جِه سال كى عربين مال كابھى سايدچين كيا، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَسَلَّمُ وراسوچين كماس وقت حضرت في كريم علیلتہ جیسال کی عمر میں مکہ کی گلیوں میں کیسے بھٹکتے رہے ہوں گے، ماں کی گود نه دیکها موتا تو شاید مال کا پیه نه موتا ؛کیکن جب دیکهامواچهره ہ اور کھیلی ہوئی گود ہے تو بھلایاد کیسے نہ آئے گی ،آپ تو مال کو جاننے پہچانے گئے تھے کہ یہ میری مال ہے، ذراتصور کریں کہاس وقت آپ اینی مال کواینے سامنے نہ یا کر کیسے بے چین ہوجاتے ہول گے،صَلَّی اللُّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمْ. پُروالده كى وفات كے بعدآپ دادا کی برورش میں چلےآئے، دوسال تک دادامحرم نے آپ کی پرورش کی اوراس طرح پرورش کی کہ اوتے کوایک ملحے کے لیے بھی آگھوں سے دور مونے نددیا، ذرادور موئے کہ فوراً رکارا کہاں ہے میرا محد، صَلَّى اللَّهُ 🐉 عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ. آ ٹھ سال کی عمرکو پہنچے تو دادا کا بھی انتقال ہوگیا، دیکھنے

والول نے دیکھااور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت محمد عَلَیْ دادا کے جنازے کے چیچے والے ہوئے چل رہے ہیں، صَلَّی اللَّهُ عَلَی النَّهُ عَلَی النَّهِ عَلَی النَّهُ عَلَی النَّهِ عَلَی النَّهِ عَلَی النَّهُ عَلَی النِّهُ عَلَی النِّهُ النِی النِّهُ النِی النِّهُ عَلَی النِّهُ النِی النِی

• واقعات يرايك تصورا تى نگاه ڈالتے جائيں ـ مثلاً جب آپ عليہ ونيا

مين تشريف لائ تويتيم تص، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ میتیم اورغریب سمجھ کرکسی دودھ بلانے والی نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، سب من يُصركر جلى كنين، صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ. دائی حلیمہ آئیں، انھیں کوئی نہ ملاتو پھر کے لے کئیں؟ اسے لے کئیں جَے سب چُوڑ گئے تھ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَسَلَّمُ اللَّهُ شیرخوار بچہ مال کی گود چھوڑ کرایک اجنبی عورت کے ساتھ جا رہا ہے، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ لَيُراسُ وقت كَ حالات سوچیں کہ دبلی بیلی اوٹٹنی تھی جس سے چلابھی نہیں جاتا تھا،اس کے تھن بھی سو کھ چکے تھے؛ لیکن حضور علیہ کے سوار ہوتے ہی جیسے اس کے بدن میں قوت آگئی، وہ تیز رفتار دوڑنے لگی ،اس کے تھن دودھ سے بھر كَ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ لَهُ بِهُ رَفِرت عليمُ أورآ پ ك گھر والوں كاسيراب ہونا، پھر دائى حليمةٌ كا آپ كولے كر مكہ واپس آنا، پھر لے جانا،اورشق صدر کا واقعہ پیش آنا جس سے دائی حلیمہ کا گھبرانا اور

رِيُ صح جا كين، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ.

پھر واپس مکہ مکرمہ لانا۔ بیسب واقعات سوچتے جائیں اور درودیاک

حج تجربات كى روشى ميں ہوکرطا ئف کا سفر کرنا کہ شایدوہ لوگ بات مان جائیں ، پھرطا ئف کے

حالات، اہل طائف کی طرف سے تکلیفوں اوراذیتوں کا پہنچنا، سوچیں اوردرود ياك رياهين، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ البَّالِي لڑکوں کا آپ کے چھھے پڑنا،آپ کو پھر مارنا،آپ کا خون سے شرابور ہونا بعلین مبارک کا خون سے بھر جانا ورآپ کا تھکن سے چور ہوکر بیٹھ جانا،ان سب واقعات کوسو جے رہیں اور درودیاک پڑھے رہیں، صَلَّی

﴿ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ. اہل طائف کاطرح طرح سے طعنے دینا کہ اللہ کونی بنانے کے لیے تو ہی ملاتھا، تیرے علاوہ کوئی نہیں ملا؟ اگر تو حجموٹا ہے تو ہم تجھ سے بات کرنانہیں جاہتے۔ ذراسوچیں کہالیی باتوں کوس کرآپ کے ول ركِسى چوك لكَّتى موكَى، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَسَلَّمُـ اگرنسی کوئسی کی جانب سے اذیت پہنچتو اس وقت اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اور جس کی طرف سے اذبت پینچی ہے اس کے خلاف جس فتم کے جذبات بنتے ہیں کہ ضرور بدلہ لیں گے۔پھروفت گذرنے کے ساتھ ساتھ وہ سارے جذبات کم زور ہوجاتے ہیں،اس وقت اگر كوئى انقام لين كوكهتا بي توكهت بين كه بھائى! جانے دو،اب انقام

میں ڈالا گیااوراس برغم اورالم کے کیسے کیسے یہاڑ بجین ہی میں ٹوٹنے رب، صَلَّى الله عَلَى النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَسَلَّمُ السَّمْ الله عَلَى النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَسَلَّمُ السلام کوسوچ سوچ کر درود یاک پڑھتے رہیں۔ پھرآپ کاغار حرامیں جانااور وہاں گھنٹوں نہیں؛ بل کہ کئی کئی دنوں اللہ یاک کی یاد میں بیٹھنا۔ سوچتے رہیں اور حضور کی یاد کے ساتھ درودیاک بڑھتے رہیں، صَلَّی اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ الْأُمِّيّ وَسَلَّمُ لَيُهِ حضرت جبريّل عليه السلام كالبيلي مرتبه وی کے کرآ نااورآپ کواس قدر بھینجنا کہ آپ کواین جان کا خوف ہونے لگا،اس وقت بھی آپ کو بہت تکلیف پینی ،سوچیں اور درود پاک پڑھیں، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ.

پھرآپ کا ھبراتے ہوئے حضرت خدیجیا کے پاس آنااوران سے جا در اوڑھانے کے لیے کہنا، پھر حضرت خدیج کا آپ کوسلی دینا، صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُهِ كِيرِنُوت مِنْ كَ بِعِدآبِ كَا لوگوں کواللہ کی طرف بلانااور دین کی دعوت دینا، جواباً لوگوں کا آپ کے ساتھ ترش روئی ہے پیش آنا۔ ذراسوچیں کہاس کے بعد آپ کوکن کن حالات كاسامنا كرنايرا، سوچة ربين اور درودياك يرصة ربين،

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ لَيُرْآ بِ كَاالِل مَه ع مايال

حج تجربات کی روشنی میں كرنے كى توفيق ديد يجيے كه جب بھى ايباموقع آئے تو ہم اپنى ذات کے لیے بھی کسی سے بدلہ نہ لیں ؛بل کہ ہمیشہ معاف کرنے والے اور درگذر کرنے والے بنیں۔اس طرح پھر ہجرت کا سفر سوچیں اور درودیاک یر صحته رہیں۔ پھر آخر میں حضرت نبی کریم علیقیہ کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے واقعے کا تصور کریں کہ آپ کا آخری وقت ہے، پچھ ہی المحول بعدآب اس دنیات تشریف لے جانے والے ہیں۔آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہیں؛ بل کہ دوجہاں کے سردار ہیں اور حال بیہ ہے کہاس سردار کے انتقال کے وفت ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک موجود نہیں ہے ۔الغرض درودیاک پڑھتے ہوئے پوری سیرت پاک برایک طائرانه نظر ڈالنے جائیں اور دل کی حضوری کے ساتھ آقاكويادكرتے ہوئے درودياك يرص جائيں صلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ.

لے کرکیا کریں گے ، وقت تو گزر ہی گیا ہے اور پھر دھیرے دھیرے آ دمی ان تمام تکالیف کو بھول جا تا ہے۔لیکن یہاں پیہ معاملہ نہیں ہے، یہاں پیرحال ہے کہ سارے زخم تازہ ہیں،ان زخموں سے خون بھی بہہ ر ہاہےاوراس قدر بہاہے کیعلین مبارک خون سے بھر چکے ہیں اورآ پ زخموں سے چورہوکر ہالکل نڈھال حالت میںایک جگہ بیٹھ گئے ہیں۔ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ السَّالَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَسَلَّمُ السَّامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّالِمُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ جار ہاہے کہ میر محبوب! بتائے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ آپ الله رب العزت كوبه طورخاص اس واقعے كاحواليه ديں کہ پاللہ!اس وقت حضرت نبی کریم عظیلیہ کے جو جذبات تھے اور جس شدت تکلیف کے باو جودآپ نے ان ظالموں کے ساتھ شفقت وترحم كامعامله كيا تفاء ياالله! آج مين آپ كوآپ كے محبوب كان بى جذبات كا واسطه ديتا مول كهآب ان جذبات كاليجه حصه مجهم بعي عطافر مادیجیے اور میرے دل میں بھی امت کے لیے ایسی ہی شفقت و ہم دردی پیدا فرماد یجیے اور مجھے تازندگی امت کے ساتھ ایماہی سلوک

روضة پاک پرحاضری سے پہلے

روضة ياك يركس طرح حاضر مواجائے ،اس تعلق سے بھی گذارشات ملاحظه فرمائيں۔اس سلسلے ميں ميں آپ کواپنامعمول سنا تا چلوں، شایدآپ کواس سے کچھ نفع ہوجائے ۔ الحمد الله ، الله یاک ہی کی دی ہوئی توفیق سے میرامعمول سے کدروضۂ یاک پر حاضری سے قبل مين دوركعت تحية المسجد يره هتا مول، پھر دوركعت صلوة التوبه يره هتا مول ، پھردل سے توبداستغفار كرتا مول كديا الله! ميں آپ كے محبوب كو چرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں، میں وہاں کسے جاؤں ؟لیکن جائے بغیر بھی تو چارہ نہیں ہے، میں ان کے پاس نہ جاؤں تو پھر کہاں جاؤل ۔ اس کیے بہت ڈرتے ڈرتے ، پہتے سہتے کررزتے قدموں کے ساتھ پہنچتا ہوں اور پہنچ کرسلام پیش کرتے ہیں،معافی مانگنا شروع کرتا ہوں اور بہطور خاص پیکہتا ہوں کہ پارسول اللہ! (علیہ اللہ یاک کریم ہیں اور آپ بھی كريم بين، يددوكر يمول كادرب، بين آپ سے كرم كى بھيك ما تكنے آيا مول \_ يارسول الله! (عليلة ) آپ كى حيات طيبه مين آپ كامعمول يد تقا كه جب كوئي گنه گارآپ كى خدمت ميں حاضر ہوتااورآپ كوگواہ بنا كرالله

بربات وروی میں انگنا اور آپ سے سفارش کی درخواست کرتا تو آپ اس کے لیے دعافر ماتے ،اللہ کے حضوراس کی سفارش فرماتے - بیارسول اللہ! اللہ اللہ کے کیے دعافر ماتے ،اللہ کے حضوراس کی سفارش فرماتے - بیارسول اللہ! (عقیدہ ہے کہ آپ نظا ہری طور پر دنیاسے بردہ فرما گئے ہیں؛کیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اپنی قبرا طہر میں حیات ہیں۔ دیکھئے! آپ کے سامنے

آپ کا ایک گنه گارامتی سر پر گناہوں کی کھری لیے کھڑا ہے، آیک بگڑی اور گندی زندگی کے کرحاضر ہوا ہے۔ یارسول اللہ! (علیقہ) آپ اللہ پاک میرے گناہوں کو سے میرے حق میں بھی سفارش کر دیجیے کہ اللہ پاک میرے گناہوں کو

معاف فرمادین اور مجھ سے راضی ہوجائیں ۔ یارسول اللہ! (عَلَيْقَةُ) آپ بھی مجھ سے راضی ہوجائے اور مجھ پر پیار بھری نگاہ ڈال دیجیے۔

ایک مرتبہ روضهٔ پاک پر کھڑاائی انداز سے معافی مانگ رہاتھا کہ یکا کی میری زبان پرایک بڑاہی عجیب جمله آیا که یارسول اللہ! (علیفہ) جو کچھ آپ دے سکتے ہیں دے دیجیے اور جو کچھ اللہ پاک سے دلا سکتے ہیں دلادیجی۔

حج تجربات كى روشن ميں

حج تجربات کی روشنی میں

حج تجربات كى روشى ميں

# روضهٔ یاک پر پڑھاجانے والاسلام

جب آپ روضهٔ یاک کے سامنے کھڑے ہوں توان الفاظ کے ساتھ سلام پیش کریں۔

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوُ لَ اللَّهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللَّهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَ خَلْق اللهِ ٱلسَّلَامُ عَلَيُكَ ٱيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَ

#### دعائے عرفات

تفسير درمنثور ميں بيہقى كے حوالے سے قرآن مجيدكى آيت ' ثُمَّ اَفِيضُو مِنُ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ'' كَ تَحْت حَفِرت حابر بن عبداللهُ سے آیک حدیث منقول ہےاورامام بیہ قی نے اس روایت کی صحت بران الفاظ کے ساته مهراگانی بُ ولیس فی اسناده من پنسب الی الوضع " وه روایت بیہے۔رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا کہ جومسلمان عرفہ کے دن زوال کے بعد میدان عرفات میں قبلہ رخ ہوکر:

جائے تو اس کا بھی اثرآپ کے قلبِ اطہر پریٹ تاتھا،لہذااگر میں گناہوں سے تو یہ کیے بغیر جاؤں گاتو پھرآپ کے قلبِ اطہریراس کا کتنااثر يڑے گااورآپ کوس قدر تکليف ہوگى؟ لہذا حاضر ہونے سے قبل اپنے تمام گناہوں سے تیجی کی تو بہ کرلیں ،اللہ یاک سے معافی مانگ لیں کہ یااللہ! آپ میرے سارے گناہوں کومعاف فرمادیجیے اور مجھے مقبول حاضری کی تو فیق عطا فر مائے۔

جب آپ اس کیفیت کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس طرح توبہ واستغفار کرنے کے بعد حاضر ہوں گے تو ان شاءاللہ، اللہ یاک آپ کومقبول حاضری کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔حاضری سے قبل ان اعمال کا کرنافرض یا واجب نہیں ہے؛ کیکن ہمیں اس طرح حاضر ہونے سے بڑا نفع ہوتا ہے، اگر آپ بھی مناسب سمجھیں تو ایسا كركيل،اميد ہے كەان شاءاللدآ پ كوبھى نفع ہوگا۔

نیز پورے سفر حج میں ایک دعابار بار کرتے رہیں کہ یا اللہ! جس وفت جو کام جس طریقے پر کرنا آپ کو پیند ہو،آپ اس وفت اس كام كواسى طريقے كے مطابق انجام دينے كى توفيق نصيب فرمايئے۔

حج تجربات كى روشى ميں

حج پر لے جانے والے ضروری سامان کی فہرست

اب میں آپ کو جج پرلے جانے والے کچھ ضروری سامان کی

تفصيل ہتلا دوں۔

حج تجربات كى روشى ميں

) سفری مصلی جس کے نیچے پلاسٹک لگی ہوتی ہے۔ چند مسواک۔ نیمہ میں بی تشدہ ہے ۔ تاہد ہے۔ اور میں ج

تشبیج بے طواف کی شبیج ۔ چھوٹا قرآن مجید۔ قبلہ نما۔ مارکر پین ۔ ج سے متعلق کتابیں،مثلاً

معلم الحجاج \_ (مفتى سعيدا حمرصا حبِّ )

احكام عجيد (حضرت مفتى محمد شفيع صاحبٌ)

آسانَ ج\_۔ (حضرت مولا نامنظور نعمانی صاحبؓ) جج قدم به قدم۔ (مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی)

ا پنا جج خراب ہونے سے بچائیں۔ (مفتی لطیف الرحمٰن صاحب)

فج معلق به چند كتابين ففرورساتھ لے ليں۔

🥻 معمولات کی کتابیں،مثلاً

مناجات ِمقبول \_•• ا درود وسلام \_منزل \_

ی بات کتابیں روز مرہ کی چنداہم دعاؤں کے اضافے کے ساتھ یک جا

لَا اِللهُ اِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُرٌ سوم تبه پڑھ، پُرسورة اخلاص لِعِن قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدَّ اَللَّهُ الصَّمَدُ لَهُ يَلِدُ وَلَهُ يُولَد وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً آحَد' ( پوری سورت) سوم تبه يُولَد وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً آحَد' ( پوری سورت) سوم تبه يُولَد وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً آحَد' ( پوری سورت) سوم تبه يُولَد وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُواً آحَد' ( يوری سورت) سوم تبه يُولِد وَلِمُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمِرَاهِيمَ النَّكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمِرَاهِيمَ وَعَلَى الْ اِلْمِرَاهِيمَ اِنَّكَ كَمَا صَلَّيْتَ مَالِّي الْمُرَاهِيمَ النَّكَ

حَمِیُدٌ مَّجِیُدٌ وَعَلَیْنَامَعَهُمُ۔ سومرتبہ پڑھےتواللہ تعالی فرشتوں سے فرمائیں گےاہے میرے فرشتو! اس بندے کی کیا جزاہے جس نے میری سبیح وہلیل، تکبیر تعظیم، تعریف وثنا کی اور میرے رسول عصلیہ پر درود بھیجا، (پھرخودہی فرماتے ہیں

و کا کا اور پیر ہے تو توں تھیں پر درودہ بیاب ہر پیر وروں کرنا ہے ہیں کہ )اے میر نے فرشتو!تم گواہ رہو، میں نے اس کو بخش دیا اور اس کی شفاعت قبول کی ۔اور اگر بیا ہل عرفات کے لیے شفاعت کرے تو بھی میں اس کی شفاعت قبول کروں گا۔ (درمنثور)

الله پاک ان گزارشات کوقبول فرمائیں اور ہم سب کو کہنے سننے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں ، آمین ۔

وَاخِرُ دَعُوا نَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

119

ا) وہ کریم جوزیادہ چلنے کی وجہ سے جانگوں کے چل جانے برلگایاجا تا

حج تجربات کی روشنی میں

، ۲) نزلہ کھانسی اور گلے کی خراش کے لیے کوئی دواڈا کٹر کے مشورے سے ضرور

٢) چشمے کی چین ایک زائد چشمہ چشمے کے نمبر کا کاغذ این قلم کے علاوہ

چندزا ئدقلم \_ کاغذ فون کی ڈائری پینسل \_ ربر \_ کچھزا ئدفو ٹو \_ پاسپورٹ

🮇 اور ٹکٹ کی زیروٹس کا تی۔

عارجوڑی کیڑے ۔ دوجوڑی احرام۔ احرام کی بیلٹ جس میں

متعدد کشادہ جیبیں ہوں،جن میں مسواک ،کمرے اورسامان کی جاتی وغیرہ رکھی جاسکے۔ چپل رکھنے کے لیے کیڑے کی تھیلی۔احرام کے

دوران بہننے کے لیے دوعد درویٹی والی چپل جسے ملیر کہتے ہیں، لے کیں

اورسفر سے ایک دوروز پہلے پہن کرعادت بنالیں ۔ایک عدد ملنگ کی جا در۔ دوعد دننگی۔ چھوٹا تکیہ۔ تولیہ۔موسم کے اعتبار سے گرم سوئٹریا گرم

شال ۔ایک عددٹارچ۔سامان محفوظ کرنے کے لیے تالے۔الارم گھڑی۔ٹیشو پییر۔سوئی دھا گا۔ایک عددلوٹا ضرور لے لیں جومنی ،

عرفات،مز دلفہاور مدینہ منورہ کے سفر میں بہت کا م آئے گا۔

كتابي صورت مين' اورادِمومن كن نام سے شائع موچكى مين جے آب ادارہ اسلامیات ، محرعلی روڈ ممبئی (تاج آفس کے قریب) سے حاصل كرسكت ميں بيسارے سامان اس بيك ميں رهيس جس ميں آپ 🖫 یاسپورٹ اورٹکٹ وغیرہ رکھیں گے۔

۲) حجامت کا سامان۔(قینچی،ریزرمشین وغیرہ) کنگھی۔چھوٹا آئینہ۔ برش منجن - ناخن تراش - خلال - نهانے کاصابن - سر برر کھنے والاتیل -سرمه عطر ـ (ان سامانول کولیج میں ڈال دیں ،ساتھ میں ندر هیں )

m) کیڑے دھونے کے لیے بقدر ضرورت یاؤڈر۔احرام کی حالت میں استعال کے لیے بغیر خوشبو والا صابن جسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے رکھیں۔ برش ۔ چندمیٹر بلاسٹک کی رسی۔ تقریباایک درجن

کلپ۔ دیوار پر چیک جانے والے چندہکس ۔ بالٹی اور مگ ۔ (اگر کئی آدمی ایک ساتھ ہوں تو پھرایک بالٹی اور ایک گ کافی ہے۔)

م) کچھ برتن، مثلاً کی۔ پلیٹ۔ چھے۔ جائے یادودھ گرم کرنے کے ليے کوئی برتن ۔ جائے چھلنی ۔ دسترخوان ۔ جا قو۔ بیا ہوانمک ۔ کالی مرچ۔

۵) اینے استعال کی ضروری دوائیں ،خصوصا دودوائیں تو ضرورایئے

### م پچھ ضروری مدایات

1) چول کہ پاسپورٹ والاجھوٹا بیگ ہروقت آپ کے ساتھ رہے گا، الہذااس بات کا خیال رکھیں کہاس بیگ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو خوشبو دار ہو، نیز احرام کی حالت میں استعال میں آنے والاسامان مثلاً تبیج ، مصلی وغیرہ بھی چیک کرلیں کہ کہیں اس میں خوشبو وغیرہ تو نہیں ہے۔

7) اپنے تمام پیسے ایک جگہ نہ رکھیں؛بل کہ مختلف جگہوں پر رکھیں،البتةان بیگوں میں ہرگز نہ رکھیں جو بک ہوکر جہاز میں لے جائے

سا) نمازوں کے اہتمام کے لیے باوضور ہے کی کوشش کریں،
اگر جہاز میں نماز پڑھنے کی نوبت آ جائے اور وضونہ ہو تو جہاز کے
بیت الخلامیں جا کر بڑی احتیاط سے وضوکر کے بیس کے اردگردگراہوا
پانی ٹشو پیپر سے صاف کر دیں، تا کہ دیگر مسافروں کو نکلیف نہ ہو۔
م) ائیر پورٹ سے ملنے والے بورڈنگ کارڈ اور سامان کے ٹیگ
بہت حفاظت سے رکھیں، یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے جتنے عدد سامان
گیج میں ڈالا ہے اسے بی عدد ٹیگ آپ کو ملے ہیں یا نہیں، کہیں ایسا

نہ ہو کہ آپ کا سامان تو زیادہ ہواور آپ کو بھولے سے ٹیگ کم ملیں۔ ۵) اگر آپ کا جہاز کہیں درمیان میں رک کرجدہ یامہ پینہ جانے

۵) اگرآپ کا جہاز لہیں درمیان میں رک کرجدہ یامدینہ جانے والا ہو، مثلاً آپ کو بمبئی سے جدہ جانا تھا؛ کیکن جہاز ریاض میں رک کر پھر جدہ جائے گا تواس صورت میں آپ بیضر ورد کیولیں کہ ہیں آپ کو ملنے والے ٹیگ پر ریاض تو نہیں لکھا ہوا ہے، اس لیے کدا گر ٹیگ پر ریاض لکھا ہوگا تے بجائے ریاض میں ایس کھا ہوگا تے بجائے ریاض میں میں اتاردیا جائے گا، پھر بعد میں آپ کو بڑی دفت ہوگی۔

۲) اگرزائدمسواک رکھنا ہوتو پہلے انھیں دھوپ میں خوب سکھالیں۔ ن ن ض س ا

اینسامان کے ہربیگ پراپنانام، پیتاورفون نمبرواضح طور پرلکھ لیں۔

 ۸) اگرموبائل فون یااس طرح کی کوئی الیکٹرانک چیز ساتھ لے جارہے ہوں تواس کا چار جراور بیٹری وغیرہ بھی ساتھ لے لیں، نیز ہوائی جہاز کے سفر کے دوران ان آلات کو بندر کھیں۔

9) چند بلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں اپنے ہینڈ بیگ میں ضرور رکھیں تا کہ اگر بھی تے وغیرہ ہوتو یہ تھیلیاں اس وقت کام آسکیں۔اگر

رین کا کہ اگر ہی کے و میرہ ہوتو پیھیایاں ان وقت کام استار خودکوتے نہ بھی ہوئی تو بھی بھی سفر کے دوران پاس میں بیٹھنے والے آدی کوتے ہونے لگتی ہے،اس وقت بیر تھیلی آپ اسے دے سکتے ہیں۔

1) اینے ہرسامان بر مار کر پین سے اپنانام لکھ لیں نیز دوسروں کا

حج تجربات كى روشى ميں

# حمرِ باری تعالیٰ

حج تجربات کی روشنی میں

سامان بلااحازت استعال نەكرىں۔ اا) اینے وطن کے جس ائیر پورٹ پرآپ کو واپس آنا ہے اس شہر کے نماز کا ٹائم ٹیبل بھی ساتھ رکھ لیں، تا کہ واپسی میں اگر جہاز صبح صادق یاطلوع وغروب کے وقت پہنچ رہا ہوتو اس موقع پر وقت دیکھ کر حالات کے اعتبار سے جہاز میں یا جہاز سے انز کرائیر پورٹ برفی الفور نماز پڑھی جاسکے۔ ۱۲) واپسی کے وقت گرم کیڑے بہنڈ بیگ میں رکھیں تا کہ اگراس وقت

ائیر بورٹ برسردی زیادہ ہوتو یہ کیڑے باآسانی نکال کر پہنے جاسکیں۔ نوٹ: سفر کے دوران پیش آنے والی صعوبتوں اورانتظار کی زحتول کوحق تعالی کی رحمت سمجھ کر صبر کریں اور اس بات برحق تعالی کاشکرادا کریں کہ انھوں نے ہمارے اس سفر کوجو پہلے مہینوں میں طے ہوا کرتا تھا گھنٹوں میں طے کرادیااوران مشقتوں سے بھی بچایا جواس وقت کے حاجیوں کو برداشت کرنا پڑتی تھیں۔



قدمقدم يبهض وفرر بزن ديس بعى وثمن فلك بعى دثمن زمانہ ہم سے ہواہے بدطن تم ہی محبت سے کام لے لو مجھی تقاضاوفا کا ہم ہے بھی نداق جفاہے ہم سے تمام دنیا خفاہے ہم سے خبرتو خیرالا نام لےلو یکسی منزل یہ آ گئے ہیں نہ کوئی اپنانہ ہم کسی کے تمايين دامن مين آج آقاتمامايي غلام ليلو يدل مين ارمال سائي طيب مزاياتدس يجاكاكدن ساؤسان كويس حال دل كاكبول بيسان سيسلام ليو

نعت لکھنے کا بیرسا مان بنا لوں تو لکھوں مشك وعنبر سے دہن اینابسالوں تولکھوں چیثم حوران بہشتی کا میں کا جل لےلوں شاخ سدره سے قلم پہلے بنالوں تو لکھوں

حج تجربات کی روشن میں

حج تجربات كى روشى ميس

نہ کمی سے خوف وہراس ہے

جیسے جیسے درمحبوب قریب آتا ہے دل بدكہتا ہے میں پہنچوں نظر سے يہلے

# نعت رسول مقبول علي

نیُ اگرم شفیج اعظم د کھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہمستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لےلو شکته کشتی ہے تیز دھارانظر سے روپوش ہے کنارا نہیں کو ئی نا خدا ہا را خبرتو عالی مقام لےلو عجب مشكل مين كاروال بين كوئى جاده نه ياسبال ب بہشکل رہبر چھیے ہیں رہزن اٹھوذ راا نقام لےلو حج تجربات كى روشى ميں

حج تجربات كى روشى ميں

کہاں جنوں کا ٹھکانا کہاں یہ شام کروں وہاں پہ قید کرو جہاں مدینہ ہے یہ آرزوہے کہ تدفین ہو مدینے میں سفر حیات کا مولی میں جب تمام کروں یہی ہے دل کی تمنا کہ مالک کونین وه كاش خواب مين آئين تو مين سلام كرول ولی دعا ہے خدا سے خداکی حمد کے بعد میں ان کا ذکر کروں اور صبح وشام کروں

باللم کی جگہ مل حائے مجھے نوک ہلا ل صفح پشمس ہے خالی اسے یالوں تو لکھوں صغة الله ہے رنگین تو کرلوں کا غذ حاشيه كهكشال ہے میں منگالوں تولکھوں پہلے جبرئیل ہے آ داب کتابت سیکھوں عظمتين اسم مبارك كى لكھالوں تو لكھوں عمر بھریم ہے پڑھوں دل سے دروداورسلام بهرسرايا كومين آنكھوں ميں بسالوں تولكھوں ماسوا کاخس و خاشاک بھرا ہے دل میں آتش عشق ہے میں اس کوجلالوں تو ککھوں نعت لکھنے کی بیرحسرت تو ہے قدرت کیکن بهلوا زمنهيس ملتج انهيس يالوں تو لکھوں

حج تجربات کی روشن میں

مج تجربات كى روشى مير

مجتبی ، میرے بس میں نہیں دست رس میں نہیں تجھ ساكوئي نہيں، تجھ ساكوئي نہيں

مجھے کیاعلم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیاتم ہو! بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خداتم ہو کسی کی آرزو کچھ ہو کسی کامدعا کچھ ہو! ہماری آرزو تم ہو ہمارا مدعا تم ہو نہ یہ قدرت زبال میں ہے نہ بہ طاقت بیال میں ہے خداجانے توجانے کوئی کیاجانے کہ کیاتم ہو رسالت کو شرف ہے ذاتے اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیا تم ہو زمانه جانتاہے صاحب لولا ..... کما تم ہو جہاں کی ابتدا تم ہو جہاں کی انتہاتم ہو یہ ربط باہمی امت کو وجہ صد تفاخرہے تمھارا ہے خدا محبو ب محبوب خداتم ہو تمھارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی سے

مج تجربات كى روشى مين

تیما گدابن کر میں کسی کا دست نگرا ہے شاہ نہ ہوں

بندهٔ مال وزرنه بنول میں طالب عزوجاہ نه ہوں راہ یہ تیری پڑ کے قیامت تک میں بھی بےراہ نہ ہوں

چین نہلوں جب تک رازِ وحدت سے آگاہ نہ ہوں

اب تورہے بس تا دم آخر ور د زباں اے میرے اللہ

ע ול וע ולג ע ול וע ולג یا د میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یا د رہے

تجھ پر سب گھر بارلوٹا دوں خانۂ دل آباد رہے سب خوشیوں کوآگ لگا دوںغم سے تیرے دل شا درہے

سب کونظر سے اپنی گرا دوں تھے سے فقط فریا د رہے

اب تو رہے بس تا دم آخر ور د زباں اے میرے اللہ لا الله الا الله لا الله الا الله

خواجه عزيز الحن مجذوب

یار رہے یارب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہومحت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر وفکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تا دم آخر ور د زباں اے میرے اللہ لا الله الا الله لا الله الا الله تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصودِ حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجو دِ حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہو دِ حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تا دم آخر ور د زباں اے میرے اللہ

حج تجربات كى روشى ميں

جب تک قلب رہے پہلو میں جب تک تن میں جان رہے لب یہ تیرا نام رہے اوردل میں تیرا دھیان رہے حذب میں پرّ اں ہوش رہیں اورعقل مری حیران رہے لیکن تھے سے غافل ہر گز دل نہ مرا اک آن رہے اب تو رہے بس تا دم آخر ور د زباں اے میرے اللہ

از: جنا بمحتر م محرمتس الهدي قيسي الفارو قي صاحب مرحوم

سزاوار حمد و ثنا ہے خدا عیادت کے لائق نہیں دوسرا جہانوں میں تیری خدائی بھی ہے تیرے ہاتھ حاجت روائی بھی ہے میں اک بندهٔ عاصی و روساه تیرے ہاتھ میں ہے سفید و سیاہ

مرا فہم و ادراک محدود ہے معاضی سے سب راہ مسدود ہے زباں کو طلب کا بھی پارا نہیں بجز تیرے کوئی سہارا نہیں

تیری شان رحمت کا ہے واسطہ اسی واسطے عرض ہے اے خدا

تفس وشیطاں دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولیٰ میری مد د کر جا ہتا ہوں میں تیری پناہ مجھ ساخلق میں کوئی نہیں گوید کردار ونامہ ساہ تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ اب تورہے بس تا دم آخر ور د زباں اے میرے اللہ ע ול וע ול ע ול וע ולה اب تو رہے بس تا دم آخر ور د زباں اے میرے اللہ עו ול וע ולה עו ול וע ולה مجھ کو سرایا ذکر بناوے ذکر ترا اے میرے خدا نکلے میرے ہر بُن مؤسے ذکر ترا اے میرے خدا اب تو بھی چھوڑ ہے بھی نہ چھوٹے ذکرترااے میرے خدا حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکرترااے میرے خدا

اب تو رہے بس تا دم آخر ور د زباں اے میرے اللہ

و عائنں جو کرتے تھے تیرے ولی ابو بكرٌّ و فاروقٌ وعثانٌ عليٌّ

حج تجربات كى روشى ميں

جوکیںان کے مرشد نے استاد نے

لکھیں جو مناحاتِ مقبول میں

وعائيں جوکیں خاص اوقات میں

مجھے بھی بخش وے اے کریم

ما ازمن خشه جان و ملول

دعا کیں جو کیں حاجی امدارؓ نے

جوتھیں حضرت اشرف کے معمول میں

میرے شہ وصیؓ نے مناجات میں

د عا جو كريس شاه عبد الحليمٌ

د عائيں جو ان کی کيا ہو قبو ل

بہن بھا ئی زوجہ اور اولا د کو خدا بخش دے میرے اجدا د کو چی کو چیا کو بھی ماں باپ کو

ہے آساں بہت بخشا آپ کو جو ا مت محمرٌ کی ہے بخش د بے تیری شان امجد کی ہے بخش دیے

اس امت پر کر دے کرم کی نظر خدایا اس امت کی اصلاح کر

یہ رحم و کرم کی ہے مختاج بھی یہ ہے نام لیوا تیرا آج بھی

محرً په يا رب صلوة دوام محدٌ يه يا رب ہو لا كھو ل سلام تیرا ذکراب زندگی گھیر دے میرے قلب کوا ہے خدا پھیر دے

غنا ہے مراسینہ معمور کر تو مختاج کی ہے کسی دور کر!

دعا ئیں جو کیں حضرت ابو ٹ نے

دعائيں ہوئيں بطن ماہی میں جو دعائيں ہوئيں جو بيابان ميں

وعا جو تبھی حضرت عیسیٰ نے کی

دعائیں جو آل محر ؓ نے کیں

تو بھیج ان یہ لا کھول درود وسلام دعائيں جو بح اور بر ميں ہوئيں

دعا ئیں جو تیر بے فقیروں نے کیں دعا کیں جو تیرےامیر وں نے کیں

دعائیں جو تیرےاسپروں نے کیں دعا جویتیموں حقیروں نے کیں

دعا ئیں جو کیں تیرے مجذوب نے د عائیں جو کیں تیرے محبوب نے

دعائیں جو کرتے تھے سب اصفیا دعا کیں جو کرتے تھے سب انبیا

وعا جو بھی نوٹے و مریم نے کی

وعا جو بھی حضرت آ دم نے کی

دعا ئیں جو کرتے تھے تیرےخلیل عطا ہو وہ سب مجھ کو رب جلیل

دعا ئیں جو کیں تجھ سے یعقوٹ نے دعا کیں ہوئیں قید شاہی میں جو

دعا تھی جو قلب سلیمان میں

دعا جو بھی تجھ ہے موسیٰ " نے کی وعا جو حضرت محماً نے کیں

ابدتک ہر اک لحظہ رب انام

دعا کیں جو شام وسحر میں ہو کیں

تیرے عشق میں تیرے سرشار نے دعائیں جو کیں تیرے بیار نے

حج تجربات کی روشن میں

حج تجربات كى روشنى ميں

بچا شرک ا و رکفر و بد عات ہے کہ ہوں بہرہ ورتیری برکات ہے

تو چاہے تو ہومیرا آسال حساب نہ لکھا ہوقسمت میں میری عذاب

عمل میرے ہم راہ کوئی نہیں کہ مجھ سا بھی گم راہ کوئی نہیں معاصی سے بھر پور ہے زندگ ای کی ہے اب تجھ سے شرمندگ

خدایا بیسر لے کے جاؤں کہاں گنا ہوں کی گھری چھپاؤں کہاں الہی! بیسر دوش پر بار ہے گنا ہوں کا سر پراک انبار ہے عمل کی حیات اپنی معدوم ہے خدا جانے کیا میرا مقبوم ہے

کرم کر کہ قعر مذات میں ہوں خدایا! محماً کی امت میں ہوں محمد کہ ساتی کوثر بھی ہیں وہی شافع روز محشر بھی ہیں

وه مثم الضحلي اور بدر الدجي وه خير الوري اور علم الهدي

وه عز العرب اور عين النعيم عَفُون هين رؤف رقيم

انھیں جب شفاعت کا پاپیہ ملے سمجھے ان کے دامن کا ساپیہ ملے

وصلى الله على النبى الكريم برحمتك يآارحم الراحمين

109

حج تجربات كى روشى ميں

IAA